





| 277  |                                                                 | • خولهاورخويليه بنت نثلبه رضى الله عنهااورمسئله ظهار                  |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 212  | ٣٧٣ • سوفي صد لفع بخش تجارت                                     | • احكامات رسول الله عليه اورجم                                        |
| STA  | 20 مسى مىسى علىدالسلام كے بارہ حواريوں كى روداد                 | • معاشرتی آ داب کاایک پهلواور قیامت کاایک منظر                        |
| 219  | ۰ کیم • تیجیسائی                                                | • آ دابجلس باہم معاملات اور علمائے حق د باعمل کی تو قیر               |
| org  | ۰۸۰ • بنی اسرائیل کے تین گروہ                                   | • نى كريم على الله كالموخ شرط                                         |
| 200  | الما • قرآن عليم آفاقي كتاب مدايت ب                             | • دو <u>غلے</u> لوگوں کا کردار                                        |
| 011  | ٣٨٢ • مين دعائ ابراميمي بن كرآيا                                | • جوحق ہے چھراوہ ذکیل وخوار ہوا                                       |
| 201  | ی • ابل فارس کی عظمت                                            | • مال في كى تعريف وضاحت اور حكم رسول الله عظيفة كلفيل                 |
| 027  | ٣٨٩ • كتابول كابوجه لا دا گدهااور بِعُمل عالم                   | اصل ایمان ہے                                                          |
| orr  | ۳۹۳ • يېود يول كودعوت مبابله                                    | • مال في يحقدار                                                       |
| orr  | ٣٩٧ • جعد كادن كياب؟ اس كى أجميت كيون ب؟                        | <ul> <li>کفر بز دلی کی گود ہے۔تلیس اہلیس کا ایک انداز</li> </ul>      |
| at r | <ul> <li>• منجارت عبادت اورصلوة جمعه</li> </ul>                 | • اجتماعی کارخیر کی ایک نوعیت اور انفرادی اعمال خیر                   |
| OFA  | ۵۰۲ • منافقوں کی محرومی سعادت کے اسباب                          | • بلند وغظیم مرتبه قرآن مجید                                          |
| ort  | ۵۰۳ 🔹 مال ودولت کی خود سپر د گی خرابی کی جڑ ہے                  | • الله تعالى كى صفات                                                  |
| ٥٢٥  | ۵۰۵ • سابقه واقعات سے س لو                                      | • حاطب رضى الله عنه كاقصه                                             |
| 244  | ۵۰۹ • منكرين قيامت مشر كين وملحدين                              | • عصبیت دین ایمان کا جزولا نیفک ہے                                    |
| orz. | <ul> <li>۱۵ • وہی مختار مطلق ہے نا قابل تر دید سچائی</li> </ul> | • مومنوں کی دعا                                                       |
| DM   | اا ۵ • الله کی یاداوراولاد مال کی محبت                          | • کفارے محبت کی ممانعت کی دوبارہ تا کید                               |
| oor  | ۵۱۳ • عامکی قانون                                               | • مهاجرخوا تین کے متعلق بعض مدایات                                    |
| 000  | ۵۱۷ • سائل عدت                                                  | • خواتين كاطريقه بيعت                                                 |
| ۵۵۷  | ٥٢٠ • طلاق كي بعد بھي سلوك كي ہدايت                             | • کفار ہے دلی دوتی کی ممانعت                                          |
| 009  | ۵۲۱ • شریعت پر چلناہیروشنی کا انتخاب ہے                         | <ul> <li>ایفائے عہدایمان کی علامت ہے اور صف اتحاد کی علامت</li> </ul> |
| 04.  | ۵۲۱ • حیرت افزاشان ذوالجلال                                     | • كياليفائ عهدواجب ع؟                                                 |
| 242  | ۵۲۳ • جارا گھر انداور جاري ذمدداريان                            | • 'حضرت عيسيْل كى طرف ہے خاتم الانبياء كى پيشين گوئى                  |
| 04.  | ۵۲۴ • تحفظ قانون کے لئے حکم جہاد                                | • نبي عَلِينَةُ كِمُعْتَلَفُ صَفَاتَى نام                             |
| 041  | ۵۲۵ • سعادت مندآ سيد (فرعون کي بيوی)                            | • ہرنی ہے آخری نباکی پیروی کاعبد                                      |



#### تفسير سورة المجادله

#### بنالفرالغراقة

### قَدْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا السِّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرُ اللهُ سَمِيعٌ بَصِيْرُ اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا السَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرُ اللهِ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرُ اللهِ اللهَ سَمِيعُ بَصِيْرُ اللهِ اللهِ اللهُ سَمِيعُ بَصِيْرُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

میے معبود بڑے رحم وکرم والے اللہ کے نام سے شروع

یقینااللہ تعالیٰ نے اس مورت کی بات می جو تھے سے اپنے شو ہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی اور اللہ کآ کے شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ مے دونوں کے سوال وجواب سن رہاتھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے 🔾

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیرر کھا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی بی بی صاحب آکر آنخضرت علیہ ہے۔ یہ شکایت کرنے والی بی بی صاحب آکر آنخضرت علیہ ہے۔ یہ شکایت کرنے والی بی بی صاحب آکر آنخضرت علیہ ہے۔ یہ سی مطلقاً نہ من کی کہ وہ کیا کہ درہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوشیدہ آواز کو بھی من لیا اور یہ آیت ازی (بخاری و مندو غیرہ) اور روایت میں آپ کا یہ فرمان اس طرح منقول ہے کہ بابر کت ہے وہ خدا جو ہراو نجی نیچی آواز کو منتا ہے یہ شکایت کرنے والی بی بی صاحبہ حضرت خولہ بنت تعلیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس طرح سرگوشیاں کردی تھیں کہ کوئی لفظ تو کان تک پہنچی جاتا تھا ور نہ اکثر با تیں باوجودای گھر میں موجود ہونے کے میرے کا نول تک نہیں پڑچی تھیں اپنے میاں کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ! میری جوانی تو ان کے ماتھ گئی نے ان ہے ہوئے اب جبکہ میں بڑھیا ہوگئی اولا دکے قابلہ رہی تو میرے میاں نے مجھے خلہار کرلیا – اے میری جوانی تو ان کے ماتھ گئی نے اس دکھڑے اس جہورے اب جبکہ میں بڑھیا ہوگئی اولا دکے قابلہ رہی تو میرے میاں نے جھے نے طہار کرلیا – اے اللہ! میں تیرے سامنے اپنے اس دکھڑے کا رونا روتی ہوں – ابھی یہ بی بی صاحبہ گھر سے با ہر نہیں نگلی تھیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام یہ آیت کے خاوند کیانا م حضرت اوس بن صامت تھارضی اللہ تعالی عنہ (ابن ابی جاتم) ۔

انہیں بھی پچھ جنون ساہو جاتا تھا۔اس حالت میں اپنی ہوی صاحبہ عظمار کر لیت 'پھر جب اچھے ہو جاتے ہوگا کے دختا۔ یہ بی بی صلحبہ حضور کے فتو کی لوچھے اور خدا کے ساسے اپنی التجابیان کرنے کو آئیں جس پر بیآ بت اتری -حضرت بزیر فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند اپنی خلافت کے زمانے میں اور لوگوں کے ساتھ جارہے تھے جوا کیے عورت نے آواز دے کر تھم الی اور خودلوٹ گئیں 'تب امیر اوران کے پاس جا کر توجہ اور ادب سے سر جھکائے ان کی با تیں سننے گئے جب وہ اپنی فر مائش کی تعیل کرا چکیں اور خودلوٹ گئیں 'تب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عند بھی واپس ہمارے پاس آئے۔ ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین ایک بڑھیا کے کہنے ہے آپ رک گئے اور است المؤمنین رضی اللہ تعالی عند بھی واپس ہمارے پاس آئے۔ ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین ایک بڑھیا کے کہنے ہے آپ رک گئے اور است قادمیوں کو آپ کی وجہ سے اب تک رکنا پڑا۔ آپ نے فر مایا انسوس جانے بھی ہو یہ کون تھیں؟ اس نے کہا نہیں فر مایا بیوہ عورت ہیں جن کی شکایت اللہ تعالی نے ساقویں آسان پری نیے جھے فر مایا اور اور کی جس میں ان کی خدمت سے دیگر آئی ہوگی کے مورت ہیں۔ کہیں تھیں اور ان کی والہ وہا تا (ابن ابی حاتم ) اس کی سند منقطع کم میں ان کی خدمت سے دیگر آئی نواز کے وارت میں جا کہ دینے خولہ بنت صاحت تھیں اور ان کی والہ وہا تا مواد آئی ان سے راضی ہو۔ ایک دور سے میں ان کی خدمت سے دیگر آئی نواز کے اس سے کہ مینے خولہ بنت صاحت تھیں اور ان کی والہ وہا تا مواد آئی ان سے راضی ہو۔ آئی سے کہ حضرت خولہ اور بن صاحت کی یوی تھیں اللہ تعالی ان سے راضی ہو۔

# الدِينَ يُظْمِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَابِهِمْ مَاهُنَ الْمَهْ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ و

تم میں سے جولوگ اپنی ہو یوں سے ظہار کرتے ہیں ( بعنی انہیں مال کہد بیٹے ہیں) وہ درامس ان کی ما کیں نہیں بن جا تیں ان کی اصلی ما کیں تو وہی ہیں جن کیطن سے وہ ہیدا ہوئے اپنی ہو لوگ اپنی ہو یوں سے ظہار کریں پھراپنی سے وہ ہیدا ہوئے ایشت نے اور اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشے والا ہے ) جولوگ اپنی ہو یوں سے ظہار کریں پھراپنی کمی ہوئی بات سے رجوع کریں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرتا ہے جمہیں اس کی تھیست کی جاتی ہے اور اللہ تعالی اسے باخبر ہے )

خولہ اور خویلہ بنت تعلیہ رضی اللہ عنہا اور مسئلہ ظہار : ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢ - ٣) حضرت خولہ بنت تعلیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی شروع کی چار آیتیں اتری ہیں۔ ہیں ان کے گھر ہیں تھی یہ ہوڑ ہے میر اور میر سے فاوند اوس بن صامت کے بار سے ہیں اس سورہ مجادلہ کی شروع کی چار آیتیں اتری ہیں۔ ہیں ان کے گھر ہیں تھی یہ ہوڑ ہے اور بڑی عمر کے تقے اور کچھ اخلاق کے بھی اجتھے نہ تھے۔ ایک دن باتوں ہیں باتوں ہیں ہیں نے اس کی کی بات کا خلاف کیا اور انہیں کچھ جواب دیا جس پروہ ہو سے فضصہ بناک ہوئے اور غصے میں فرمانے گئے تو مجھ پریری ماں کی پیٹھی طرح ہے، گھر گھر سے چلے گئے اور تو می مجل میں ہیں کچھ در پیٹھی کے مرد کے بھر والی آئے اور مجھ سے خاص بات چیت کرنی چاہئ میں نے کہا اس خدا کی تتم جس کے ہاتھ میں خویلہ کی جان ہے میں کہور ایس آئے اور مجھ سے خاص بات چیت کرنی چاہئ میں نے کہا اس خدا کی تتم جس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ لیکن وہ نہ مان نے اور خرد تی کردوں وہ نہ ہو سے میں ان پرغالب آگئ اور دروی کردول اللہ عنظی نے میں ان پرغالب آگئ اور وہ ہوڑ سے بڑے ہیں اور کھی ہیں نہ ہو سے میں ان کرنی شروع کردیں۔ اس سے کپڑا اما تک کراوڑ ھرکر سول اللہ عنظی کے ہائے خاوند کے ہائے ہاں واقعہ کو بیان کیا اور بھی اپنی مصبتیں اور تکلیفیں بیان کرنی شروع کردیں۔ آئے ضروع کی کیفیت طاری ہوئی جب نہ تیں ہو ہی رہی تھیں کہ آپ یہی فرمات ہوئی ہیں۔ گھر آپ نے فوند کے ہائے عاوند کے ہائے میں اللہ سے عذاب آئیہ تیں اور تیرے خاوند کے ہائے میں میں تقی کر آپ نے قد کہ سیمی اللہ کے عذاب آئیہ تیں اور تیرے خاوند کے ہائے میں اللہ کی کہ بائے میں کی کیفیت طاری ہوئی ہیں۔ گھر آپ نے قد کہ سیمی اللہ کے عذاب آئیہ تک پڑھ سایا۔

اور فرمایا جاؤا ہے میاں سے کہوکہ ایک غلام آزاد کریں۔ بیس نے کہا حضوراً ن کے پاس غلام کہاں؟ وہ تو بہت مسکین مخض ہیں آپ نے فرمایا اچھاتو دومہینے کے لگا تارروزے رکھ لیں۔ بیس نے کہا حضور وہ تو بڑی عمر کے بوڑھے نا تواں کمزور ہیں انہیں دوماہ کے روزوں کی بھی طاقت نہیں آپ نے فرمایا بھرساٹھ مسکینوں کوایک وی ( تقریباً چارس پختہ ) مجوردے دیں۔ بیس نے کہا حضوراس مسکین کے پاس یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا اچھا آ دھاوی مجبوریں بیس اپنے پاس سے نہیں دے دوں گامیں نے کہا بہتر آ دھاوی میں دے دوں گا۔ آپ نے نہیں آپ نے فرمایا اچھا آ دھاوی مجبوریں بیس اپنے پاس سے نہیں دے دوں گامیں نے کہا بہتر آ دھاوی میں دے دوں گا۔ آپ نے

فرمایا بیتم نے بہت اچھا کیا اور خوب کام کیا جاؤید اوا کر دواور اپنے خاوند کے ساتھ جوتمہار ہے بچا کے لڑکے ہیں' محبت' پیار خبر خواہی اور فرمانبر واری سے گذارا کرو (منداحمد وابوداؤر) - ان کا نام بعض روایتوں میں خویلہ کے بجائے خولہ بھی آیا ہے اور بنت ثغلبہ کے بدلے بنت مالک بن ثغلبہ بھی آیا ہے' ان اقوال میں کوئی ایسااختلا ف نہیں جوایک دوسر سے کے خلاف ہو واللہ اعلم - اس سورت کی ان شروع کی آیتوں کا صحیح شان مزول یہی ہے۔

#### فَمَنَ لَـُمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ آنُ يَتَمَّاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَظِعُ فَاطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذلك لِتُؤْمِنُول بِاللهِ وَرَسُولِهُ وَتِلْكَ حُدُودُ الله و وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَاجُ الله مُ اللهِ عَذَاجُ الله مَ اللهِ عَذَاجُ الله مُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ الله

ہاں جو محض نہ پائے اس کے ذید و مہینوں کے لگا تارروزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کیں اور جس مخض کو بیطا فت بھی نہ ہواس پر ساٹھ سکینوں کا کھلا تا ہے۔ بیاس لئے ہے کہتم اللہ کی اور اس کے رسول کی تھم برداری کروئیا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کھار ہی کے لئے دکھی مارہے 🔿

ظہار کے احکام: 🌣 🖈 (آیت: ۴) حضرت سلمہ بن صحر رضی اللہ تعالی عند کا واقعہ جواب آر ہاہے وہ اس کے اثر نے کا باعث نہیں ہوا کہاں البية جو تحكم ظهاران آيوں ميں تھا انہيں بھي ديا گيا يعني آزادگي غلام ياروزے يا كھانا دينا-حضرت سلمه بن صحر انصاري رضي الله تعالی عنه كا واقعة خودان كى زبانى يد ہے كه مجھے جماع كى طاقت اورول سے بہت زياد كھى-رمضان ميں اس خوف سے كهيس ايسانه ہودن ميں روز بے کے وقت میں کی نہ سکول میں نے رمضان بھر کے لئے اپنی ہوی سے ظہار کرلیا۔ ایک رات جبکہ وہ میری خدمت میں مصروف تھی بدن کے سی حصہ پرے کیڑا ہٹ گیا چرتاب کہالی اس بات چیت کر بیٹا اصبح اپی قوم کے پاس آ کرمیں نے کہارات ایاواقعہ ہو گیا ہے تم مجھے کے کررسول اللہ علی ہے یاس چلواور آپ سے پوچھو کہ اس گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ سب نے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو تیرے ساتھ نہیں جائیں گے الیانه موکر آن کریم میں اس کی بابت کوئی آیت اترے یا حضور گوئی ایسی بات فرمادیں کہ جمیشہ کے لئے ہم پر عارباتی رہ جائے 'تو جانے یا تیرا کام تونے ایسا کیوں کیا؟ ہم تیرے ساتھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر میں اکیلا جاتا ہوں چنا نچہ میں گیا اور حضور سے تمام واقعہ بیان کیا آپ نے پر فرمایاتم نے ایا کیوں کیا؟ میں نے پھر بہی عرض کیا کہ ہاں حضور مجھ سے بیخطا ہوگئی آپ نے تیسری دفعہ بھی بہی فرمایا - میں نے پھراقراد کیااور کہا کے حضور میں موجود ہول جوسزامیرے لئے تجویز کی جائے میں اسے مبرسے برداشت کروں گا'آپ تھم و سجے -آپ نے فرمایا جاؤا کی غلام آزاد کرؤیں نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کرکہا حضور میں تو صرف اس کا مالک ہوں اللہ کی قتم مجھے غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر دومہینے کے پے در پے روز ہے رکھؤ میں نے کہایار سول اللہ! روزوں ہی کی وجہ سے توبیہوا' آپ نے فرمایا پھر جاؤ صدقہ کرو میں نے کہااس اللہ کی قسم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجائے میرے پاس کچھٹیس بلکہ آج کی شب سب گھروالوں نے فاقد كيا ب كير فرمايا الجما بوزريق كے قبيلے كے صدقے والے كے پاس جاؤاوراس سے كہوكدوه صدقے كامال تمہيں دے دے تم اس ميں سے ا کی وس مجورتو ساٹھ مسکینوں کو دے دواور باتی تم آپ اپ اوراپنے بال بچوں کے کام میں لاؤ' میں خوش خوش واپس لوٹا اوراپنی قوم کے پاس آیا اوران سے کہا تمہارے پاس قریس نے تھی اور برائی پائی اور حضرت محمصطفیٰ عظیۃ کے پاس میں نے کشادگی اور برکت پائی -حضور کا

تھم ہے کہاپنے صدقے تم مجھ دے دؤچنا نچانہوں نے مجھ دے دیئے (منداحم الوداؤروغيره)۔ بظاہراییامعلوم ہوتا ہے کہ بیواقعہ حضرت اوس بن صامت ؓ اوران کی بیوی صاحبہ حضرت خویلہ بنت ثقلبہ ؓ کے واقعہ کے بعد کا ہے' چنانچید حضرت ابن عباسؓ کا فرمان ہے کہ ظہار کا پہلا واقعہ حضرت اوس بن صامتؓ کا ہے جوحضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے'ان کی بیوی صاحبہ کا نام خولہ بنت ثقلبہ بن مالک تھارضی اللہ تعالیٰ عنہا - اس واقعہ ہے حضرت خولہ کوڈ رتھا کہ شاید طلاق ہوگئی انہوں نے آ کر حضور ہے کہا کہ میرے میاں نے مجھ سے ظہار کرلیا ہے اور اگر ہم علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو دونوں برباد ہوجائیں گئے میں اب اس لائق بھی نہیں رہی کہ مجھےاولا دہو ہمارے اس تعلق کوبھی زمانہ گذر چکا اور بھی ای طرح کی باتیں کہتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں' اب تک ظہار کا کوئی تھم اسلام میں نہ تھا'اس پر بیآ یتیں شروع صورت سے اَلیہ میں اتریں-حضور نے حضرت اوس کو بلوایا اور پوچھا کہ کیاتم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے قتم کھا کرا نکار کیا' حضور نے ان کے لئے رقم جمع کی'انہوں نے اس سے غلام خرید کرآ زاد کیا اوراپنی ہوی صاحبہ سے رجوع کیا

(ابن جریر) حضرت ابن عباس کے علاوہ اور بھی بہت ہے بزرگوں کا یہی فرمان ہے کہ بیآ بیتی انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں واللہ اعلم-لفظ ظهار مثتق ہے ظهر سے چونکداہل جاہلیت اپنی ہوی سے ظہار کرتے وقت یوں کتے تھے کہ آئتِ عَلَی حَظَهُر اُمِّی اِن

'' تو مجھ پرایس ہے جیسے میری مال کی پیٹھ' شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس طرح خواہ کسی عضو کا نام لے ظہار ہوجائے گا' ظہار جاہلیت کے زمانے میں طلاق سمجما جاتا تھا' اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے اس میں کفارہ مقرر کر دیا اور اسے طلاق شارنہیں کیا جیسے کہ جاہلیت کا دستورتھا' سلف میں ہے اکثر حضرات نے یہی فرمایا ہے-حضرت ابن عباس جا ہلیت کے اس دستور کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اسلام میں جب حضرت خویلہ والا

واقعہ پین آیا اور دونوں میاں بیوی پچھتانے گئے تو حضرت اول نے اپنی بیوی صاحبہ کوحضور کی خدمت میں بھیجا۔ یہ جب آئیں تو دیکھا کہ آپ تنگھی کررہے ہیں'آپ نے واقعہ ن کرفر مایا ہمارے پاس اس کا کوئی تھم نہیں۔اشنے میں بیآ یتیں اتریں اورآپ نے حضرت خویلہ رضی الله تعالی عنها کواس کی خوشخری دی اور پڑھ سنائیں - جب غلام کی آزادگی کا ذکر کیا تو عذر کیا کہ ہمارے پاس غلام نہیں پھرروزوں کا ذکرین کر

کہا کہ اگر ہرروز تین مرتبہ پانی نہ پئیں تو بوجہ اپنے بڑھا بے کےفوت ہوجا ئیں' جب کھانا کھلانے کا ذکر سنا تو کہا چندلقموں پرتو سارادن گذرتا ہےاوروں کو دینا تو کہاں؟ چنانچیحضور کے آ دھاوس تمیں صاع منگوا کرانہیں دیئے اور فر مایا اسے صدقہ کر دواور اپنی بیوی سے رجوع کرلو (این جریر)اس کی اسنادقوی اور پخته بے لیکن ادائیگی غربت سے خالی نہیں-

حضرت ابوالعالیہ ہے بھی اسی طرح مروی ہے فرماتے ہیں خولہ بنت وتنج ایک انصاری کی بیوی تھیں جو کم نگاہ والے مفلس اوں مج

خلق تھے کسی دن کسی بات برمیاں ہوی میں جھگڑا ہو پڑا تو جاہلیت کی رہم کے مطابق ظہار کرلیا جوان کی طلاق تھی 'یہ ہوی صاحبہ حضور کے پاس مپنچین اس وقت آپ عائشہ کے گھر میں تھے اور مائی صاحبہ آپ کا سردھور ہی تھیں جا کرسارا واقعہ بیان کیا ' آپ نے فر مایا اب کیا ہوسکتا ہے میرے علم میں تو تواس پرحرام ہوگئ بین کر کہنے لگیں خدایا میری عرض تھے ہے اب حضرت عائشہ آپ کے سرمبارک کا ایک طرف کا حصہ دھوکر گھوم کر دوسری جانب آئیں اور ادھر کا حصد ھونے لگیں تو حضرت خولہ بھی گھوم کراس دوسری طرف آ بیٹھیں اور اپناوا قعد ہرایا' آپ نے پھریمی جواب دیا' مائی صاحبہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے تو ان سے کہا کہ دور ہٹ کر بیٹھؤید دور کھسکے گئیں' ادھروحی نازل ہونی شروع ہوئی جب اتر چکی تو آپ نے فرمایا وہ عورت کہاں ہے؟ مائی صاحبے نے انہیں آ واز وے کر بلایا اُ آپ نے فرمایا جاوًا پنے فاوندكولة وسيدورتى بوكى كئيس اورائي شو مركوبلالا ئيس توواقعي وه ايسے بى تھے جيسے انہوں نے كہا تھا أىپ نے أَسِتَعِيدُ بِاللهِ السَّمِينَع الْعَلِيْم بسُم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْم برُ هكراس مورت كي بير مين سنائين اور فرمايا كياتم غلام آزاد كرسكته مو؟ انهول في كهانين كهادو

مہینے کے لگا تارایک پیچےایک روز ہے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے قتم کھا کرکہا کہا گر دونین وفعہ دن میں نہ کھاؤں تو بینائی بالکل جاتی رہتی ہے؛ فرمایا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں لیکن اگر آپ میری امداد فرما کیں تو اور بات ہے؛ پس حضور نے ان کی اعانت کی اور فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھلا دواور جاہلیت کی اس رسم طلاق کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے اسے ظہار مقرر فرمایا (ابن الی حاتم وابن جریر)

حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں ایلا اور ظہار جاہلیت کے زمانہ کی طلاقیں تھیں الله تعالیٰ نے ایلاء میں تو جار مہینے کی مدت مقرر فرمائی اور ظہار میں کفارہ مقرر فرمایا -حضرت امام مالک رحمة الله عليہ نے لفظ مِنْٹُے مُے استدلال کیا ہے کہ چونکہ یہاں خطاب لمومنوں سے ہےاس لئے اس تھم میں کا فر داخل نہیں جمہور کا مذہب اس کے برخلاف ہے وہ اس کا جواب بید دیتے ہیں کہ بیہ با عتبار غلبہ کے کہد ویا گیا ہے اس لئے بطور قید کے اس کامفہوم خالف مراذ نہیں لے سکتے الفظ مِنُ نِسَائِهِمُ سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے ظہار نہیں نہوہ اس خطاب میں داخل ہے۔ پھر فرما تا ہے اس کہنے سے کہ تو مجھ پرمیری ماں کی طرح ہے یا میرے لئے تو مثل میری ماں کے ہے یا مثل میری ماں کی چیٹھ کے ہے یا اورایسے ہی الفاظ اپنی بیوی کو کہ دینے سے وہ پچ مچے ماں نہیں بن جاتی 'حقیقی ماں تو وہی ہے جس کے بطن سے میتولد ہوا ہے میلوگ اپنے منہ سے خش اور باطل تول بول دیتے ہیں-اللہ تعالی درگذر کرنے والا اور بخش دینے والا ہے اس نے جاہلیت کی اس تنگی کوتم سے دور کردیاای طرح ہروہ کلام جوایک دم زبان سے بغیر سو بے سمجھاور بلاقصد نکل جائے۔ چنانچہ ابوداؤ دوغیرہ میں ہے کہ حضورً نے سنا کدایک محض اپنی ہوی ہے کہدر ہا ہے اے میری بہن او آپ نے فرمایا یہ تیری بہن ہے؟ غرض یہ کہنا برانگا اے روکا ممراس سے حرمت ثابت نہیں کی کیونکہ دراصل اس کامقصوریہ نہ تھا، یونہی زبان سے بغیر قصد کے نکل گیا تھاور نہ ضرور حرمت ثابت ہو جاتی - کیونکہ صحیح قول یمی ہے کہا پی بیوی کو جو مخص اس نام سے یا دکرے جو محر مات ابدیہ ہیں مثلاً بہن یا چھو پھی یا خالہ دغیرہ تو وہ بھی عکم میں ماں کہنے ے ہیں-جولوگ ظہار کریں پھراپ کہنے سے لوٹیس اس کا مطلب ایک توبیان کیا گیا ہے کہ ظہار کیا پھر مرراس لفظ کو کہا لیکن بیٹھیک نہیں-بقول حفرت امام شافعی مطلب بیہ ہے کہ ظہار کیا پھراس عورت کوروک رکھا یہاں تک کہا تنا زمانہ گذر گیا کہ اگر چاہتا تو اس میں با قاعده طلاق دے سکتا تھالیکن طلاق نیدی- امام احمدٌ فرماتے ہیں کہ پھرلوٹے جماع کی طرف یا ارادہ کرے تو بیے طال نہیں تا وقتیکہ ندکورہ کفارہ ادا نہ کرے-امام مالک فرماتے ہیں کہ مراداس سے جماع کا ارادہ یا پھر بسانے کاعزم یا جماع ہے-امام ابوحنیفہ وغیرہ کہتے ہیں مراد ظہاری طرف کوٹنا ہے اس کی حرمت اور جا ہلیت کے تھم کے اٹھ جانے کے بعد پس جو محص اب ظہار کرے گا اس پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی جب تک کدر یکفاره ادانه کرے-حضرت سعیدُ فرماتے ہیں مرادیہ ہے کہ جس چیز کواس نے اپنی جان پرحرام کرلیا تھااب پھراس کا م کوکرنا چاہے تواس کا کفارہ اوا کرے۔ حضرت حسن بھری کا قول ہے کہ مجامعت کرنا جاہے ورنداور طرح چھونے میں قبل کفارہ کے بھی ان کے نزد کیکوئی حرج نہیں - ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں یہاں مس سےمراد صحبت کرنا ہے - زہری فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگانا پیار کرنا بھی کفارہ کی ادائیگی سے پہلے جائز نہیں۔سنن میں ہے کہایک شخص نے کہایارسول اللہ! میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں نے اس سے اللے - آپ نے فرمایا اللہ تھے پر حم كرے ايسا تونے كول كيا؟ كہنے لگايارسول اللہ ! جائد في رات ميں اس كے لخال كى چك نے مجھے بتا ب كرديا'آپ نے فرمايا باس سے قربت ندكرنا جب تك كه خدا كے فرمان كے مطابق كفاره اوا ندكرو بے- نسائى ميں بير حديث مرسلامروی ہےاورامام نسائی رحمۃ الله عليه مرکل ہونے کواولی ہتلاتے ہیں۔ پھر کفارہ بیان ہور ہاہے کہ ایک غلام آزاد کرے یہاں یہ قیدنہیں کہ مومن ہی ہوجیتے تل کے کفارے میں غلام کے مومن ہونے کی قید ہے۔امام شافعی تو فرماتے ہیں یہ طلق اس مقید برمحول ہو گی کیونکہ آزادگی

جیسی وہاں ہے ایس ہی یہاں بھی ہے اس کی دلیل میصدیث بھی ہے کہ ایک سیاہ فام لونڈی کی بابت حضور نے فر مایا تھا اسے آزاد کردوئیدمومند

ہاد پرواقعہ گذر چکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کر کے پھر کفارہ سے بل واقع ہونے والے کوآپ نے دوسرا کفارہ اداکر نے کوئیں 'فر مایا۔

پھر فر ما تا ہے اس سے تہمیں نفیحت کی جاتی ہے بعن دھم کا یا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحوں سے خبر دار ہے اور تمہار سے اور اگراس کا بھی عالم ہے۔ جوآزادگی غلام پر قادر نہ ہووہ دو مہینے کے لگا تارروز سے رکھنے کے بعد اپنی ہوی سے اس صورت میں اسکتا ہے اور اگراس کا بھی مقد در نہ ہوتو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کے بعد 'پہلے حدیثیں گذر پھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقد م پہلی صورت پھر دوسری پھر تیسری مقد در نہ ہوتو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کے بعد 'پہلے حدیثیں گذر پھیں جن میں میں آپ نے در مضان میں اپنی ہیوی سے جماع کرنے والے کوفر مایا تھا۔ ہم نے بیا دکام اس کے مقدر کے بیں کہ تمہارا کامل ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر ہوجائے۔ بیاللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اس سے محر مات ہیں خبر دار اس حرمت کونہ تو ڑنا۔ جو کافر ہوں یعنی ایمان نہ لا کیں تھی دراری نہ کریں شریعت کا حکام کی بے عزتی کریں ان سے بھر دائی بھی انہیں المان سے بھر دائی بھی انہیں۔

النّ الّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ الله وَ رَسُولَه حُبِرُوْ اكَمَا كُمِتَ اللهَ وَرَسُولَه حُبِرُوْ اكَمَا كُمِتَ الدَّيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدَانْزَلْنَا البَّا بَيِّنْتُ وَلِلْحُفِرِيْنَ عَدَابٌ مُّهِيْنَ فَي يَعَمُّهُمُ الله جَمِيْعًا فَيُنَبِّهُمْ مِماعَمِلُوْلُ عَدَابٌ مُّهُمْ بِمَاعَمِلُوْلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مُعَى اللهُ عَلَى حُلِ شَيْعًا فَيُنَبِّهُمُ مَ بِمَاعَمِلُونَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَمْنِ اللهُ مَا يَكُونُ مِنَ ذَبِو مَا فَي الْأَمْنِ اللهُ عَلَى حُلِ شَيْعًا فَي الْأَمْنِ مَا عَمِلُوا اللهُ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

بینک جولوگ اللہ ہے اور اس کے رسول سے نمالفت کرتے ہیں وہ ذکیل کئے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذکیل کئے گئے تھے اور بیشک ہم واضح آیتیں انار چکے ہیں مکروں کے لئے تو ذلت کی مار ہے ہی ہم دن اللہ تعالی ان سب کواٹھائے گا پھر آئییں ان کے کئے ہوئے اعمال ہے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے یا در کھا اور جے یہ بھول گئے تھے اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے 6 کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی آسانوں کی اور زمین کی ہر چیز کاعلم رکھتا ہے تین آومیوں کا مشورہ نہیں ہوتا ہے اور نہ پانچ کا مگر ان کا چھٹاوہ ہوتا ہے اور نہ اس کے مکا اور نہ نیا دہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں پھر تیا مت کے دن آئییں ان کے اعمال ہے آگاہ کر کیا جیک اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے 0

احکامات رسول الله علی اور ہم: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵-۷) فرمان ہے کہ خداکی اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اور احکام شرع سے سرتا بی کرنے والے ذلت ادبار تحوست اور پیدکار کے لائق ہیں جس طرح ان سے اسکانے انہی اعمال کے باعث برباد اور رسوا کردیے گئے ای طرح واضح 'اس قدر ظاہر اتنی صاف اور ایسی تھلی ہوئی آیتیں بیان کردی ہیں اور نشانیاں ظاہر کردی ہیں کہ سوائے اس کے جس کے دل میں سرکتی ہو کوئی ان سے انکار کرنہیں سکنا اور جوان کا انکار کرے وہ کافر ہے اور ایسے کفار کے لئے یہاں کی ذات کے بعد وہاں کے بھی اہانت والے عذاب ہیں۔ یہاں ان کے تکبر نے خدا کی طرف جھکنے سے روکا وہاں اس کے بدلے انہیں بے انہاذ کیل کیا جائے گاخوب روندا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی تمام انگوں پچھلوں کو ایک ہی میدان میں جع کرے گا اور جو بھلائی برائی جس کسی نے کی تھی اس سے اسے آگاہ کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی تمان اللہ تعالی نے تواسے یا در کھا تھا' اس کے فرشتوں نے اسے کھی رکھا تھا۔ نہ تواللہ برکوئی چیز جھپ سکے نہ اللہ تعالی کسی چیز کو بھولے۔ پھر بیان فرما تا ہے کہ تم جہاں ہوجس حالت میں ہونہ تمہاری با تیں اللہ کے سننے سے رہ کیس نہ تمہاری حالتیں خدا کے دیکھنے سے پوشیدہ رہیں' اس کے علم نے ساری دنیا کا احاط کر رکھا ہے' اسے ہر زبان و مکان کی اطلاع ہر وقت ہے' وہ زمین و آسان کی تمام ترکا نکات سے باعلم ہے۔

المُرتر إلى الدِينَ نَهُوا عَنِ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نَهُو اعَنُ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ المَا نَهُو اعَنُ وَيَتَنْجُونَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ اللَّهُ الْمَانُونَ وَ إِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ الرَّسُولِ وَ إِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَ لَا يُعَدِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَ لَا يُعَدِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَيَعَلَّوْنَهَا فَيِشْ اللَّهُ مِمَا نَقُولُ وَ لَا يُعَدِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَ لَا يُعَدِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ لَا يُعَدِّبُنَا اللَّهُ مِمَا نَقُولُ وَيَعَلَى وَلَوْلَا يُعَدِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَلَا يُعَلِّي اللَّهُ مِمَا لَمُ وَلِي اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تفسيرسورهٔ مجادله۔ پاره ۲۸

کیا تونے ان لوگوں کوئیس دیکھاجنہیں کا نا چھوی ہے روک دیا گیا تھاوہ چربھی اس رو کے ہوئے کام کودوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں کنہگاری کی اورظم اور زیادتی کی اور نافر مانی پیغیرگی سرگوشیال محرت ہیں اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو بچنے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالی نے نہیں کہا اور اپنے جی

میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہارے اس کئے پرسز اکیوں نہیں دیتا'ان کے لئے جہنم کافی سزائے جس میں بیرجا ئیں گئ سووہ براٹھ کانا ہے O

معاشرتی آ داب کا ایک پہلواور قیامت کا ایک منظر: 🌣 🌣 (آیت: ۸) کانا بھوی ہے یہودیوں کوروک دیا گیا تھا اس لئے کہ ان میں اور آ مخضرت عظیم میں جب سلح صفائی تھی تو بدلوگ بدحرکت کرنے گئے کہ جہاں کسی مسلمان کود یکھا اور جہاں کوئی ان کے پاس کیا کہ بیادھرادھرجع ہوہوکر چیکے چیکے اشاروں کتابوں میں اس طرح کا نا پھوی کرنے لگتے کہ اکیلا دکیلامسلمان پیگمان کرتا کہ شاید ہی لوگ میر نے قتل کی سازشیں کررہے ہیں یا میرے خلاف اور ایما نداروں کے خلاف کچھ مخفی ترکیبیں سوچ رہے ہیں'ا ہے ان کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈرلگتا۔ جب بیشکایتی عام ہوئیں تو حضور نے یہود یوں کواس مفلی حرکت سے روک دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی كرنا شروع كيا-ابن ابي حاتم كى ايك حديث من ب كهم لوگ بارى بارى رسول الله علية كى خدمت مين رات كو حاضر بوت كما أركوئى كام كاج موتوكرين ايك رات كوبارى والے آ ميك اور يحداورلوگ بھى بدنيت ثواب آ ميك چونكدلوگ زياده جمع مو كيئ تو بم تولياں تولياں بن كرادهرادهر بينه كئة اور ہر جماعت آپس ميں باتيں كرنے لكى استے ميں آنخضرت علية تشريف لائے اور فرمايا بير كوشياں كيا ہور ہى ہيں؟ کیا تمہیں اس سے روکانیں گیا؟ ہم نے کہاحضور ہماری توبہ ہم سے دجال کاذکر کرد ہے تھے کیونکداس سے کھنکالگار ہتا ہے آپ نے فرمایا سنومیں مہیں اس سے بھی زیادہ خوف کی چیز بتلاؤں وہ پوشیدہ شرک ہے اس طرح کدایک محض اٹھ کھڑا ہواور دوسروں کے دکھانے کے لئے کوئی دینی کام کرے (لیمن ریا کاری) اس کی اسنادغریب ہے اور اس میں بعض راوی ضعیف ہیں۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ ان کی خاتلی برگوشیاں یا تو گناہ کے کاموں پر ہوتی ہیں جس میں ان کا ذاتی نقصان ہے یاظلم پر ہوتی ہیں جس میں دوسروں کے نقصان کی ترکیبیں سوچتے ہیں یا پیغبرعلیہ السلام کی مخالفت پر ایک دوسروں کو پختہ کرتے ہیں اور آپ کی نافر مانیوں کے منصوبے گا نصتے ہیں- پھر ان بدکاروں کی ایک بدترین خصلت بیان ہورہی ہے کہ سلام کے الفاظ کو بھی سے بدل دیتے ہیں -حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ یہودی حضور کے پاس آئے اور کہا السَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبِاالْقَاسِمِ حضرت عائشٌ سے ندر ہا گیا فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ -سام كمعنى موت كے بير-آ تخضرت علي فرمايا اے عائش الله تعالى برے الفاظ اور سخت كلامى كونا پيند فرما تا ہے- ميں نے كهاكياحضور فنهيس سناانهول في كواكسَّلام نهيس كها بلكه اكسَّام كهاب آپ فرمايا كياتم فنهيس سنا؟ بيس في كها وَعَلَيْكُمُ-ای کابیان یہاں ہور ہاہے-ووسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشٹ نان کے جواب میں فرمایا تفاعَلَیٰ گئم السَّامُ وَالدَّامُ وَاللَّعَنَةُ اور آپ نے صدیقة کورو کتے ہوئے فرمایا کہ ہماری دعاان کے حق میں مقبول ہے اوران کا ہمیں کو سنانا مقبول ہے (ابن ابی حاتم وغیرہ)-ا یک مرتبه حضورا بے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ایک بہودی نے آ کرسلام کیا صحابہ نے جواب دیا۔ پھر حضور نے

محابہ " بوچھامعلوم بھی ہے اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت سلام کیا تھا آپ نے فرمایانہیں اس نے کہا تھا سَامٌ عَلَيْكُمُ يعنى تہارا دین مغلوب ہومٹ جائے ، پھر آپ نے تھم دیا کہ اس یہودی کو بلا لاؤ جب وہ آگیا تو آپ نے فرمایا ہے تھے بتا کیا تونے سَامٌ عَلَيْكُمُ نہيں كہا تھا؟اس نے كہا ہاں حضور ميں نے يہى كہا تھا'آپ نے فرمايا سنو جب بھى كوئى اہل كتابتم ميں سے كسى كوسلام كرے توتم صرف عَلَيْكَ كهدديا كروليني جوتونے كہا مووہ تھے پر (ابن جريروغيره) پھريدلوگ اپنے اس كرتوت پرخوش موكراپنے ول ميں كہتے كه اگريد

نی برخ ہوتا تو اللہ تعالی ہماری اس حیال بازی پرہمیں و نیامیں ضرور عذاب کرتا 'اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے باطنی حال ہے بخو بی واقف

ہے۔ پس خدا تعالیٰ فرما تا ہے انہیں دار آخرت کاعذاب ہی بس ہے جہاں یہ جہنم میں جائیں گے اور بری جگہ پنچیں گے۔حضرت عبداللہ بن عمر و سے سے کہاس آیت کاشان نزول یہودیوں کااس طریقے کا سلام ہے۔حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ منافق اس طرح سلام کر تر تھے۔

#### 

اے ایمان والوائم جب چپ چپاتے باتیں کروتو یہ سرگوشیاں گئمگاری اورظلم وزیادتی اور نافر مانی پیغیر کی نہ ہوں بلکہ نفع رسانی اور پر ہیزگاری کی باتوں پر اس میں بیادلہ خیالات کرواور اس اللہ ہے ڈرتے رہوجس کے پاس تم سب جع کئے جاؤگے ۞ بری سرگوشیاں شیطانی کام ہے جس سے ایما نداروں کورخ پہنچے کواللہ تعالیٰ کی بیادلہ خیالات کرواور اس اللہ بی پر مجروسہ کھیں ۞ جا ہت بغیروہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا 'ایمان والوں کوچا ہے' کہ اللہ بی پر مجروسہ کھیں ۞

مومن کی سرگوشی: ہملا ہملا (آیت: ۹-۱۰) پھراللہ تعالی مومنوں کوادب سکھا تا ہے کہ آبان منافقوں اور یہود یوں کے ہے کام نہ کرنا ہم گناہ کے کاموں اور صدے گذرجانے اور نبی کی نہ مانے کے مشورے نہ کرنا بلکہ تہیں ان کے بر ظاف نبی کے اور اپنے بچاؤ کے مشورے کرنے چاہیں۔ تہمیں ہر وقت تہمیں ہر وقت اس اللہ ہے ڈرتے رہنا چاہیے جس کی طرف تہمیں جمع ہونا ہے جواس وقت تہمیں ہر نیکی بدی کی جز اسرادے گا اور تمام عمال واقوال ہے متنبہ کرے گا 'گوتم بھول گئے ہولیکن اس کے پاس سب محفوظ اور موجود ہیں۔ حضرت صفوائ فرماتے ہیں میں حضرت عبد اللہ بن من کام اعمال واقوال ہے متنبہ کرے گا اور اس کے باس سب محفوظ اور موجود ہیں۔ حضرت صفوائ فرماتے ہیں میں حضرت عبد اللہ بن اللہ تعالی موس کو تھا کہ ایک فیصل آیا اور اس نے رسول اللہ علی ہے موس کی جو سرگوشی قیامت کے دن اللہ تعالی موس کو اپنے گا اور اس کے ہونے کی ہوں گوشی قیامت کے دن اللہ تعالی موس کو اپنے اور اس نے ہوگ اور اس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کرائے گا اور اس قدر قریب کہ اپنا بازواس پر رکھ دے گا اور کو سے اے پر دے ہیں کر لے گا اور اس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کرائے گا اور اس قدر قریب کہ اپنا بازواس پر رکھ دے گا اور کرتا جائے گا اور دل وھڑک کہ باہوگا کہ اب ہلاک ہوا ۔ تن ہیں اللہ تعالی فرمائے گا دیو دینا ہیں بھی ہیں نے تیری پر دہ پوشی کی اور آج بھی ہیں نے بخش کی پھراسے اس کی نیکیوں کا نامہ انمال دیا جائے گا گیان کافرومنا فن کے ہورنیا ہیں بھی ہیں تو گواہ کیا کہ کہ دینا ہوں کی مرگوش جس ہے شیطان ان منافقوں کی خور میان ہے کہ اس تم کی سرگوش جس ہے شیطان ان منافقوں کی خور میان ہے کہ اس تم کی سرگوش جس ہے شیطان ان منافقوں کے خور میان ہے کہ اس تم کی سرگوش جس سے شیطان ان منافقوں کو خور میان ہے کہ اس تم کی سرگوش جس ہے شیطان ان منافقوں کی مرگوش جس سے شیطان میں میں تو تیکھ کی سرگوش جس سے شیطان ان منافقوں کی مرگوش کی سرگوش کے جس سے شیطان ان منافل ان میں میں کو تو کی اور آج ہو کیا ہو کہ کو اسے اس کے کہ اس تم کی سرگوش جس سے کہ کی سرگوش کی

پھرفرمان ہے کہ اس تم کی سرگوشی جس سے مسلمان کو تکلیف پنچ اورا سے بدگمانی ہو شیطان کی طرف سے ہے شیطان ان منافقوں وغیرہ سے بیا کا بھرہ کے کراتا ہے کہ مومنوں کو نم ورنج ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اجازت بغیر نہ شیطان نہ کوئی اور انہیں کوئی ضرر پنچا سکتے ہیں جے کوئی الیک حرکت معلوم ہوا سے چاہئے کہ اَعُو کُر پڑھے اللہ کی پناہ لے اور اللہ پر بھروسر کھے ان شاء اللہ اسے کوئی نقصان نہ پنچے سکتے ہیں جے کوئی الیک حرکت معلوم ہوا سے چاہئے کہ اَعُو کُر پڑھے اللہ کی بناہ لے اور اللہ پر بھروسر کھے ان شاء اللہ اسے کوئی نقصان نہ پنچے کا ایس کا تا بھوی جو کسی مسلمان کو تا گوارگذر ہے صدیث میں بھی منع آئی ہے منداحمہ میں ہے کہ آخضرت سے کے فرمایا جبتم تین آدی ہوتو دول کرکان میں منہ ڈال کر با تیں کرنے نہ بیٹے جاؤ اس سے اس تیسر ہے کا دل میلا ہوگا (صحیحین) اور روایت میں ہے کہ ہاں اگر اس کی



|                                                            | اوو ول رق شار م       | יוכב       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| امَنُوَّا إِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّمُوا فِي الْمَجْلِسِ   | أينها الذين           | ت          |
| اللهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيْلَ انْشُرُو ا فَانْشُرُوا        | فنكفؤا يفسح           | فاد        |
| المَنُوْا مِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ اوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتُ | فِيعِ اللهُ الَّذِينَ | <u>ئ</u> ر |
| للهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرُ                           | وَا                   |            |

اے مسلمانو جب تم سے کہاجائے کہ مجلسوں میں ذراکھل کر بیٹھوتو تم جگہ کشادہ کر دواللہ تہمیں کشادگی دےگا اور جب کہاجائے گا کہاٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ اللہ تم میں سے ان لوگوں کے جوابیان لائے ہیں اور علم دیئے گئے ہیں درجے بلند کردےگا اللہ تعالیٰ ہراس کام سے جوتم کررہے ہوخوب خبر دارہے O

ہوجاؤ اللہ تم میں سے ان اوگوں کے جوابیان لائے ہیں اور علم دیے گئے ہیں درجے بلند کردےگا اللہ تعالیٰ ہراس کام ہے جوتم کررہے ہوخو بہ خبر دارہے ○

آ داب مجلس با ہم معاملات اور علمائے حق و باعمل کی تو قیر: ﷺ ﴿ (آیت: ۱۱) یہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جلسی آ داب سکھا تا ہے۔
انہیں تھم دیتا ہے کہ نشست و برخاست میں بھی ایک دوسرے کا خیال ولحاظ رکھو۔ تو فرما تا ہے کہ جب مجلس جب ہواور کوئی آئے تو ذراادھرادھر
ہٹ ہٹا کراہے بھی جگہد دو مجلس میں کشادگی کرو۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تہمیں کشادگی دےگا۔ اس لئے کہ ہڑمل کا بدلہ اسی جیسیا ہوتا ہے۔
چنا چھا کیک حدیث میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے مجد بنادئ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنادے گا اور حدیث میں سے کہ جو کسی تختی
والے پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرےگا' جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگار ہے اللہ تعالیٰ خود

اپ اس بندے کی مدو پر رہتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ہی حدیثیں ہیں۔ حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے آ یہ مجلس ذکر کے بارے میں اتری ہے مثلاً وعظ ہور ہا ہے مضور کے تھیں بیان فرمار ہے ہیں اوگ بیٹے من رہے ہیں اب جودوسرا کوئی آیا تو کوئی اپنے جگہ سے بیں اسرکتا تا کہ اسے بھی جگہ طل جائے تو قرآن کریم نے تھم دیا کہ ایسانہ کروادھرادھ کھل جایا کرؤتا کہ آنے والے کی جگہ ہوجائے۔ اپنی جگہ سے متعامل خارجہ مقامل فرماتے ہیں جعد کے دن بیر آیت اتری رسول اللہ علی اس دن صفہ میں تھے یعنی مسجد کے ایک چھر سل جگہ تھی تھی اس دن صفہ میں تھے یعنی مسجد کے ایک چھر سل جگہ تھی تھی اس دن صفہ میں تھا بیان کی ہوی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے اس

دن اتفاق سے چند بدری صحابہ ڈرادیر سے آئے تو آنخضرت علیہ کے آس پاس کھڑے ہوئے آپ سے سلام علیک ہوئی آپ نے جواب دیا گھراورا ہل مجلس کوسلام کیا انہوں نے بھی جواب دیا اب بیاس امید پر کھڑ ہے رہے کہلس میں ذرا کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کیں کیکن کوئی گھراورا ہل مجلس کوسلام کیا انہوں نے بھی جواب دیا اب بیاس امید پر کھڑ ہے رہے کہ کھاتھ نے جب بید دیکھا تو ندر ہا گیا' نام لے لے کر بعض لوگوں کوان کی جگہ سے کھڑا کیا اوران بدری صحابیوں کو بیٹھنے کوفر مایا - جولوگ کھڑے کرائے گئے تھے آئیں ذرا بھاری پڑا ادھر منافقین کے ہاتھ میں ایک مشغلہ لگ کھڑا کہا جہ سے گھڑا کہ اس کے مدی نبی جی بین کہ جولوگ شوق ہے آئے بہلے آئے اپنے نبی کے قریب جگہ کی اظمینان سے اپنی اپی جگہ بیٹھ گئے آئیں تو ان کی جگہ سے کھڑا کر دیا اور دیر ہے آئے والوں کوان کی جگہ دلوادی کس قدر نا انصافی ہے اوھر حضور کے اس لئے کہان کے بیٹھ گئے آئیں تو ان کی جگہ سے کھڑا کر دیا اور دیر ہے آئے والوں کوان کی جگہ دلوادی کس قدر نا انصافی ہے اوھر حضور کے اس لئے کہان کے بیٹھ گئے آئیں تو ان کی جگہ سے کھڑا کر دیا اور دیر ہے آئے والوں کوان کی جگہ دلوادی کس قدر نا انصافی ہے اور حضور کے اس لئے کہان کے بیٹھ گئے گئے ایس کے کہانے کے ایک کیوں کے اس کے کہان کے کہان کے کہان کے کو کو کو کھٹوں کے بیٹھ گئے آئیں تو ان کی جگہ کو کھڑا کے کھڑا کیا کہ کو کھڑا کی کیکھٹر کی کیٹھ کے کہانے کی کو کھڑا کی کھڑا کے کہانے کو کھڑا کہان کے کھڑا کیا کہانے کو کھڑا کی کھڑا کے کہانے کو کھڑا کی کھڑا کے کہانے کو کھڑا کیا کہان کے کھڑا کہانے کو کھڑا کو کھڑا کہانے کو کھڑا کہان کو کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کے کھڑا کی کھڑا کے کہانے کے کھڑا کے کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کھڑا کے کھڑا کی کھڑا کے کھڑا کے کھڑا کی کھڑا کے کھڑا کے کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کے کہ کھڑا کے کھڑا کے کہانے کے کھڑا کے کھڑا کی کھڑا کے کہانے کو کھڑا کی کھڑا کے کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کے کھڑا کر کھڑا کر دیا اور کو کھڑا کو کو کھڑا کی کو کھڑا کی کو کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کے کہ کو کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کو کھڑا کی کھڑا کی کو کھڑا کی کو کھڑا کی کو کھڑا کو کھڑا کی کھڑا کی کو کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کہ کو کھڑا کی کھڑا کی کو کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کو کھڑا کی کھڑا کی کو کھڑا کی کھڑا کی کو کھڑا کی کھڑا کی کو کھڑا کی کھڑا کے کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کے کھڑا ک

دل میلے نہ ہوں ٔ دعا کی کہ اللہ اس پر رحم کرے جوابی مسلمان بھائی کے لئے مجلس میں جگہ کر دی اس حدیث کو سنتے ہی صحابہ ہے فورا خود بخو د اپن جگہ سے ہنااور آنے والوں کو جگہ دینا شروع کر دیااور جمعہ ہی کے دن بیآ بیت اثری ( ابن ابی حاتم )۔ بخاری مسلم مندوغیرہ میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی دوسر مے خص کواس کی جگہ سے ہٹا کروہاں نہ بیٹھے بلکتہ ہیں جا ہے کہ ادھر بعض بزرگ تفصیل بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ضرے اگر کوئی آیا ہوتو اور حاکم کے لئے اس کی حکومت کی جگہ کھڑے ہوجانا درست ہے کیونکہ حضور کے جن کے لئے کھڑا ہونے کوفر مایا تھا یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عند تھے بنوفر یظہ کے آپ حاکم بنائے گئے تنے جب انہیں آتا ہوادیکھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہوجاؤ اور پہ (بطور تعظیم کے ندتھا بلکہ) صرف اس لئے تھا کہ ان کے احکام کو بخو بی جاری کرائے واللہ اعلم' ہاں اسے عادت بنالینا کے مجلس میں جہاں کوئی بڑا آ دمی آیا اورلوگ کھڑے ہو گئے' میر مجمیوں کا طریقہ ہے۔سنن کی صدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کے نزد یک رسول اللہ علیہ سے زیادہ محبوب اور باعزت کوئی نہ تھالیکن تا ہم آپ کود ملے کروہ کھڑے میں ہواکرتے تھے جانتے تھے کہ آپ اے مروہ سمجھتے ہیں۔ سنن کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیمة آتے ہی مجلس کے خاتمہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور جہاں آپ تشریف فرما ہو جاتے وہی جگہ صدارت کی جگہ ہو جاتی اور صحابہ کرام ؓ اپنے اسپنے مراتب کے مطابق مجلس میں بیٹھ جاتے' حضرت الصدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں جانب فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں اورعمو ماحضرت عثالیٰ وعلی رضی اللہ عنہما آپ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ کیونکدید دونوں بزرگ کا تب وی تھے آپ ان سے فرماتے اور بیدوی کولکھ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور کا فرمان تھا کہ مجھ سے قریب ہو کرعقل مندصا حب فراست لوگ بیٹھیں پھر درجہ بدرجہ اور بیا نظام اس لئے تھا کہ حضور کے مبارک ارشادات پیرمفرات سنیں اور بخو بیسمجھیں' یہی وجھی کہ صفہ والی مجلس میں جس کا ذکرا بھی ابھی گذراہے آپ نے اورلوگوں کوان کی جگہ ہے ہٹا کروہ جگہ بدری صحابہ کو دلوائی 'گواس کے ساتھ اور وجہیں بھی تھیں مثلاً ان لوگوں کوخود جا ہے تھا کہ ان بزرگ صحابہ کا خیال کرتے اور لحاظ و مروت ہوت کے خود مٹ کرانہیں جگہ دیتے 'جب انہوں نے ازخوداییانہیں کیا تو پھر حکماً ان سے ایسا کرایا گیا-اس طرح پہلے کے لوگ حضور ك مبت علمات بورى طرح من مجك تط اب يرعفرات آئے تفو آپ نے جام كسير كل بار ميشكرميرى مديثين من ليس اور خدائى تعلیم حاصل کرلیں ای طرح امت کواس بات کی تعلیم بھی دین تھی کہوہ اپنے بروں اور بزرگوں کوامام کے پاس بیٹھنے دیں اور انہیں اپنے سے مقدم رجیس-منداحد میں ہے کہ رسول اللہ علی نمازی صفوں کی درتی کے دفت ہمارے مونڈ سے خود بکڑ پکڑ کر ٹھیک ٹھاک کرتے اور زبانی بھی فرماتے جاتے 'سیدھے رہو' ٹیڑھے تر چھے نہ کھڑے ہوا کرو' دانائی اور عقل مندی والے مجھ سے بالکل قریب رہیں پھر درجہ بہ درجہ-حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالی عنداس حدیث کو بیان فرما کر فرماتے باوجوداس حکم کے افسوس کہتم اب بڑی ٹیڑھی صفیں کرتے ہو۔مسلم ابوداؤر نسائی اور ابن ماجہ میں بھی بیرعدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کا پیچم نماز کے لئے تھا تو نماز کے سواکسی اور وقتوں میں تو بطور اولی یہی تھم رہے گا- ابوداؤ دشریف میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا صفوں کو درست کرؤ مونٹر ھے ملائے رکھؤ صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑ ؤ ا پنے بھائیوں کے پاس صف میں زم بن جایا کرؤ صف میں شیطان کے لئے سوراخ نہ چھوڑ وصف ملانے والے کواللہ تعالی ملاتا ہے اور صف توڑنے والے کواللہ تعالیٰ کاٹ کہ بتاہے۔ای لئے سیدالقراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے تو صف اول میں سے کسی ضعیف العقل شخص کو پیچھے ہنادیتے اورخود پہلی صف میں ل جاتے اوراسی حدیث کودلیل میں لاتے کہ حضور کے فرمایا ہے مجھ سے قریب ذی رائے اور اعلى عقل مند كفري جول چردرجه بدورجه-

ضائع ندکرے گا بلکداس پردنیااور آخرت میں نیک بدلددے گا جو خص احکام خدا پرتواضع سے گردن جھکا دے الله تعالیٰ اس کی عزت بردھا تا ہاوراس کی شہرت نیکی کے ساتھ کرتا ہے' ایمان والوں اور صحیح علم والوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کے سامنے گردن جھکا دیا کریں اوراس سے وہ بلندور جوں کے مستحق ہوجاتے ہیں-اللہ تعالی کو بخو بی علم ہے کہ بلندمر تبول کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔

حضرت نافع بن عبدالحارث ہے امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملا قات عسفان میں ہوتی ہے حضرت عمرٌ نے انہیں مکہ شریف کا عامل بنایا تھا تو ان سے پوچھا کہتم مکہ شریف میں اپنی جگہ کے چھوڑ آئے ہو؟ جواب دیا کہ ابن ابزی کو-حضرت عمر فاروق نے فر مایا وہ تو ہمارے مولی ہیں یعنی آ زاد کر دہ غلام انہیں تم اہل مکہ کا امیر بنا کر چلے ہو؟ کہا ہاں اس لئے کہ وہ خدا کی کتاب کا ماہراور فرائض کا جانے والا اورا چھاوعظ کہنے والا ہے-حضرت عمر نے اس وقت فرمایا بچے فرمایا رسول اللہ عظی نے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ایک قوم کو عزت پر پہنچا کر بلندم تبہ کرے گا اور بعضوں کو پہت وکم مرتبہ بنا وے گا- (مسلم)علم اورعلاء کی نضیلت جواس آیت اور دیگر آیات و احادیث سے ظاہرہے میں نے ان سب کو بخاری شریف کی کتاب العلم کی شرح میں جمع کردیا ہے والحمد للد-

يَآيَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّ إِلَّا اَكَاجَيْتُمُ الْتَرْسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوبِكُمْ صَدَقَةً ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِكَعُمْ وَاطْهَرُ فَالِ لَّ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ سَّحِنْكُمْ ۞ اےمسلمانو! جبتم رسول سے سرگوثی کرنی جا ہوتو اپنے سرگوثی ہے پہلے تچھ صدقہ دے دیا کرؤ پیمبارے قق میں بہترادریا کیزہ ترہے ہاں اگر نہ یا و تو پیشک اللہ تعالی

#### برا بخشخ والامهربان ٢٥

نی کریم علی سے سرگوشی کی منسوخ شرط: ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۱۲) اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تھم دیتا ہے کہ میرے نی سے جب تم کوئی راز کی بات کرنا چا ہوتو اس سے پہلے میری راہ میں خیرات کیا کرو' تا کہتم پاک صاف ہوجاؤ اوراس قابل بن جاؤ کہ میرے پیغبر سے مشورہ کرسکو' ہاں اگر کوئی غریب مسکین شخص ہوتو خیرا سے اللہ تعالیٰ کی بخشش اوراس کے رحم پرنظریں رکھنی چاہئیں' یعنی بی تھم صرف انہیں ہے جو مالدار ہوں۔

### اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوبُكُمْ صَدَقَتِ فَالْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا اللهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا فَالْذَكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا فَالنَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا السَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَاللهُ عَلِيْكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَاللهُ عَلِيْكُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ عَلِيْكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

کیا تم اپنی راز کی باتوں سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈرگئے؟ پس جبتم نے بینہ کیا اور اللہ تعالی نے بھی تنہیں معاف فرمادیا اور اب بخو بی نماز دں کو قائم رکھوز کو ق دیتے رہا کرواور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تا بعداری کرتے رہوئتم جو کچھ کرتے ہواس سب سے اللہ تعالیٰ خوب خبر دارہے 🔾

(آیت:۱۳) پھرفر مایا کیا تہہیں اس عم کے باتی رہ جانے کا اندیشہ قا اورخون تھا کہ بیصد قد کب تک واجب رہے اسے جانے اسے نہ کیا اور اندی تعالی ہے۔ کہرگوشی سے پہلے صدقہ کا اسے نہ کیا اور اندی تعالی ہے۔ کہرگوشی سے پہلے صدقہ نکالئے کا شرف صرف حضرت علی کو حاصل ہوا ہے پھر بی تھم ہٹ گیا' ایک دینار دے کر آپ نے حضور گسے پوشیدہ با تیں کیں دیں مسائل میں ہے۔ پھر تو بی تھے۔ پھر تو بی تھے۔ پھر تو تھم ہی ہٹ گیا ۔ حضرت علی گسے خود بھی بید اقعد بہ تفصیل مردی ہے کہ آپ نے فرمایا اس آیت پر جھ سے پہلے کی نے عمل کہا نہ میر کے بعد کوئی عمل کر سے میر میں ایک دینار تھا جے تر واکر میں نے دی درہم لیا گئی درہم اللہ کے نام پر کسی مسکین کو دے دیا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے سرگوشی کی پھر تو بی تھا کہ گیا تو بھو سے پہلے بھی کسی نے اس پر عمل نہیں کیا اور نہ میر ہے بعد کوئی اس پر عمل کرنی مسکین کو دے دیا ہو عمل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ۔ ابن جریہ میں ہے کہ حضور کے حضرت علی ہے اس پو تھا کہ کیا صدقہ کی مقدارا کی دینار مقرر کرنی جا ہے تو آپ نے فرمایا ہے تو ہم ایا ای پھر آ دھا دینار کہا ہرخص کواس کی بھی طاقت نہیں آپ نے فرمایا ہے اس امت پر مقل کردی نہ تھی جرائے بیں پس میری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت پر تخفیف کردی نہ تہ دی نہ تی بیا وادوان میں تو بر ہے بی ذا ہم ہو حضرت علی فرمایا آیک جو برا پر سوئ آپ نے نے فرمایا وادوان می تھی نہ اور اسے حسن غریب کہا ہے۔

حفرت ابن عباس فرماتے ہیں مسلمان برابر حضور سے راز داری کرنے سے پہلے صدقہ نکالا کرتے تھے لیکن زکو ہ کے ہم نے اسے
اٹھادیا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ نے کثر ت سے سوالات کرنے شروع کردیئے جوحضور پر گراں گذرتے تھے تو اللہ تعالی نے بیھم دے کرآپ
پر تخفیف کردی کیونکہ اب لوگوں نے سوالات چھوڑ دیئے۔ پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں پر کشادگی کردی اور اس تھم کومنسوخ کردیا۔ عکر مہ اور
حسن بھری کا بھی بہی قول ہے کہ بی تھم منسوخ ہے۔ حضرت قادہ اور حضرت مقاتل بھی بہی فرماتے ہیں۔ حضرت قادہ کا قول ہے کہ صرف
دن کی چندساعتوں تک بیتھم دہا حضرت علی بھی بہی فرماتے ہیں کہ صرف میں بی عمل کر سکا تھا اور دن کا تھوڑ ابی حصد اس تھم کونازل ہوئے ہوا
تھا جومنسوخ بوگا۔



کیا تو نے ان لوگوں کوئییں دیکھا؟ جنہوں نے اس قوم ہے دوئی کی جن پراللہ غفینا کہ ہو چکا ہے نہ بیرمنا فق تمہارے ہی ہیں نہان کئے بیہ با د جودعلم کے پھر بھی جھوٹ پوشمیس کھار ہے ہیں ۞ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جھیتی جو کچھ بیرکرر ہے ہیں ۞ ان لوگوں نے تو اپنی قسمیس ڈھالیس بنا رکھی ہیں اورلوگوں کوالٹد کی راہ ہے روکتے ہیں ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے ۞ ان کے مال اوران کی اولا دیں آئیس اللہ کے ہاں پچھوکا م نہ آئیس گی۔ بیتو َ جہنی ہیں مجہنی ہیں مجہدی ہیں اس میں رہنے والے ۞

دو غلے لوگوں کا کر دار: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۹-۱۹) منافقوں کا ذکر ہور ہا ہے کہ بیا ہے دل میں یہود کی محبت رکھتے ہیں گووہ اصل میں ان کے ہمی حقیقی ساتھی نہیں حقیقت میں ندادھر کے ہیں ندادھر کے ہیں ماف جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ ایما نداروں کے پاس آکران کی ی کہنے لگتے ہیں رسول کے پاس آکر قسمیں کھا کرا پی ایما نداری کا یقین دلاتے ہیں اور دل میں اس کے خلاف جذبات پاتے ہیں اور اپنی اس غلط گوئی کا علم رکھتے ہوئے بدھڑ کو قسمیں کھا لیتے ہیں ان کی ان بدا عمالیوں کی وجہ سے انہیں سخت تر عذاب ہوں گئاس دھوکا بازی کا برابر بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ بیتوا پی قسموں کوا پی ڈھالیں بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ سے دک گئے ہیں ایمان ظاہر کرتے ہیں کفر دل میں رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے دک گئے ہیں ایمان ظاہر کرتے ہیں کفر دل میں رکھتے ہیں اور تورف سے پیش کرے انہیں کی این میں ایک بیتا ہیں اور اللہ کی راہ سے دوک و سے ہیں کہ تاہیں۔

چونکہ انہوں نے جھوٹی قسموں سے خدائے تعالیٰ کے پرازصد ہزار تکریم نام کی بے عزتی کی تھی اس لئے انہیں ذلت واہانت والے عذاب ہوں گئے جن عذابوں کو نہان کے مال دفع کر سکیں نہاس وقت ان کی اولا دیں انہیں کچھکام آئیں 'پیتو جہنمی بن چکے اور وہاں سے ان کا نکلنا بھی بھی نہ ہوگا 'قیامت والے دن جب ان کا حشر ہوگا اور ایک بھی اس میدان میں آئے بغیر نہ رہ گا 'سب جمع ہوجا کیں گو چونکہ زندگی میں ان کی عادت تھی کہ اپنی جھوٹ بات کو تسموں سے بچی بات کردکھاتے تھے آج خدا کے سامنے بھی اپنی ہوایت واستقامت پر بوی بوی میں کھالیں گے اور سجھتے ہوں گے کہ یہاں بھی میرچالا کی چل جائے گی گران جھوٹوں کی بھلا اللہ کے سامنے چالی بازی کہاں چل عتی ہے وہ تو ان کا جھوٹا ہوتا یہاں بھی مسلمانوں سے بیان فرما چکا –

ابن ابی حاتم میں ہے کہ آنخضرت میں ای جمرے کے سائے میں تشریف فرماتھے اور صحابہ کرائم بھی آس پاس بیٹھے تھے سابیدوار

جگہ مھی بمشکل لوگ اس میں پناہ لئے بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا دیکھوا بھی ایک خص آئے گا جو شیطانی نگاہ ہے دیکھا ہے وہ آئے تو اس سے بات نہ کرنا ' تھوڑی دریمیں ایک کیری آنکھول والا محض آیا ' حضور ' نے اسے اپنے پاس بلا کرفر مایا کیوں بھی تو اور فلال اور فلال بجھے کیوں گالیال دیتے ہو؟ یہ یہال سے چلا گیا اور جن جن کا نام حضور ' نے لیا تھا آئیس لے کر آیا اور پھر تو قسموں کا تا نتا باندھ دیا کہ ہم میں سے کیوں گالیال دیتے ہو؟ یہ یہال سے چلا گیا اور جن جن کا نام حضور ' نے لیا تھا آئیس لے کر آیا اور پھر تو قسموں کا تا نتا باندھ دیا کہ ہم میں سے کی نے خضور ' کی کوئی ہے اور اُن پر بیر آیا تا تری نہیں کیا ۔ پھر فرما تا ہے ان پر شیطان نے غلبہ پالیا ہے اور ان کے دل کوا پی تھی میں کرلیا ہے اللہ کی یا داور اس کے ذکر سے آئیس دور ڈ ال دیا ہے ۔ ابوداؤ دکی حدیث میں ہے رسول اللہ عقیقے فرما تے ہیں جس کی بہتی یا جنگل میں تین مخص بھی ہوں اور ان میں نماز نہ قائم کی جاتی ہوتو شیطان ان پر چھا جاتا ہے ' پس تو جماعت کولازم پکڑے دو' بھیڑیا ای بکری کو کھا تا ہے جو دو کے دسے اللہ کی ہور دور نا ہی بالی مراد جماعت سے ناز کی جماعت ہے کی فرماتا ہے کہ خدا کے ذکر کوفراموش کر نے دور لیا گھوں تیا ہی مراد اور شیطان کا پیشریقین عامراداور نیاں کار ہے۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعًا فَيَمْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اللهُمُ عَلَى شَيْءً الآ اِنَّهُمُ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ اللَّهُمْ وَيَحْسَبُونَ اللَّهُمُ عَلَى شَيْءً الآ اِنَّهُمُ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ السّتَحُودَ عَلَيْهِمُ الشّيطانُ فَانسُلهُمْ وَكُرَاللهِ الوَلاَيكَ وَلِيكَ وَلِيكَ عِزْبَ الشّيطانِ هُمُ النّحسِرُونِ ﴿ وَلَي اللّهَ يَعْلَانُ اللّهُ وَ رَسُولَةَ الوَلايكَ فِي الْاَذَلِينَ ﴾ وَلَن الله وَ رَسُولَةَ الوَلايكَ فِي الْاَذَلِينَ ﴾ وَتَعْبَ الله لَا عَلِينَ آنَ وَ رُسُولَةَ الوَلايكَ فِي الْاَذَلِينَ ﴾ وَتَعْبَ الله لَا عَلِينَ آنَ وَ رُسُولَةً الوَلايكَ فِي الْاَذَلِينَ ﴾ وَتَعْبَ الله وَ وَسُولَةَ اللّهُ قُويَ عَزِينَ ﴾ وَتَعْبَ الله وَقُويَ عَزِينَ ﴾

جس دن الله تعالی ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تہبارے سامنے تیمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تشمیں کھانے کیں گے اور کہیں گے کہ وہ بھی کچھ ہیں' یقین مانو کہ بیٹک میرجموٹے ہیں ۞ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کرلیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے' میشیطانی لشکر ہی کہ شیطانی لشکر ہی خراب خشہ ہے ۞ بیٹک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جولوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں ۞ اللہ تعالیٰ کھے چکا ہے کہ بیٹک میں اور میرے پنجیٹر غالب رہیں گے یقیینا اللہ تعالیٰ زور آ وراور غالب ہے ۞

جوت سے پھراوہ ذکیل وخوار ہوا: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۰-۲۱) اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جولوگ جق سے برگشۃ ہیں ہوایت سے دور ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں احکام شرع کی اطاعت سے الگ ہیں بیلوگ انتہا درجے کے ذلیل بوقار اور خشہ حال ہیں رحمت رب سے دور اللہ کی مہر بانی بھری نظروں سے ادجھل اور دنیاو آخرت میں برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کرچکا ہے بلکہ اپنی پہلی کتاب میں ہی لکھ چکا ہے اور مقدر کرچکا ہے جو تقدیر اور جو تحریر منہ شئے نہ بدلے نہ اسے ہیر پھیر کرنے کی کسی میں طاقت کہ وہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور اس کے مومن بند سے دنیا اور آخرت میں خالب رہیں گے جیسے اور جگہ ہے اِنّا لَننَصُرُرُ سُلَنَا وَ الَّذِینَ اَمَنُوا الْحُ 'ہم اپنے رسولوں کی اور ای بندوں کی ضرور ضرور مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس دن گواہ قائم ہوجا کیں گا اور جس دن گہاروں کوکوئی

عذر ومعذرت فائدہ نہ پہنچائے گی'ان پر لعنتیں برسی ہوں گی اوران کے لئے برا گھر ہوگا۔ یہ لکھنے والا خدا تو ی ہےاوراس کی لکھت اٹل ہے'وہ غالب و قبہار ہے'اپنے دشمنوں پر ہرونت قابور کھنے والا ہے'اس کا بیاٹل فیصلہ اور طے شدہ قضا ہے کہ دونوں جہان میں انجام کے اعتبار سے نا رہ نور سے مرمند ریکا جہ میں ہے۔

لاَتَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنَ حَادًا الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَا ابَاءَهُمُ اَوْ اَبْنَاءَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اللهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَا ابَاءَهُمُ اَوْ اَبْنَاءَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اللهُ عَشْدَرَتَهُمُ الْاِيْمَانَ وَاتَدَهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَمَنْ تَحْتِهَا الْآنَهُ لَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَضُوا عَنْهُ الولايك حِزْبُ الله عَنْهُمْ وَمَضُوا عَنْهُ الولايك حِزْبُ الله عَنْهُمْ وَمَضُوا عَنْهُ الولايك حِزْبُ الله هُمُ مُ الْمُقْلِحُونَ فَيَهُمْ اللهُ عَنْهُمْ وَمَضُوا عَنْهُ الْوَلَاكِ حِزْبُ اللهِ هُمُ مُ الْمُقْلِحُونَ فَيَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَرَضُوا عَنْهُ الْمُقْلِحُونَ فَيَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَرْضُوا عَنْهُ الْمُقْلِحُونَ فَيَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَرْبُ اللهِ هُمُ مُ الْمُقْلِحُونَ فَيَ

اللہ تعالی پراور قیامت کے دن پرایمان رکھنے والوں کوتو اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائے گا 'گود وان کے باپ یاان کے بیٹے یاان کے بھائی یاان کے کنبہ قبلے کے عزیز بی کیوں نہ ہوں' یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کوکھود یا ہے اور جن کی تائیدا پی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں ہر رہی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گئا اللہ اللہ کا الشکار ہے آگا در ہو ہیں گا در ہو ہیشک اللہ کے گروہ والے بی کا میاب لوگ ہیں ن

اللہ کے دشمنوں سے عداوت: ﷺ ﷺ (آیت: ۲۲) آپٹی هر فرمایا کہ بیناممکن ہے کہ خدا کے دوست دشمنان خدا سے محبت رحمیس – ایک اور جگہ ہے کہ سلمانوں کو چاہئے کہ سلمانوں کو چھوڑ کرکا فروں کو اپنا دلی دوست نہ بنا کیں ایسا کرنے والے خدا کے ہاں کی گنتی میں نہیں ہاں ڈر خوف کے وقت بطور دفع للوقتی کے ہوتو اور بات ہے اللہ تعالی تہمیں اپنی گرامی ذات سے ڈرار ہا ہے – ایک اور جگہ ہے'' اے نبی! آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہار سے باپ واد کے بیٹ نوت 'خیلے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کر دیجئے کہ اگر تمہار سے باپ واد کے جہاد سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں تو تم خدا کے عنظریب برس پڑنے والے عذا بوں کا انتظار کرواس تیم کے رسول کے اور اس کی راہ کے جہاد سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں تو تم خدا کے عنظریب برس پڑنے والے عذا بوں کا انتظار کرواس تیم مامر بن فاسقوں کی رہبری بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی – حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیر آیت میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے – جنگ بدر میں ان کے والد کفر کی حمایت میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے آئے نہیں قتل کر دیا –

حضرت عمروضی الله تعالی عند نے اپنے آخری وقت میں جبکہ خلافت کے لئے ایک جماعت کومقر رکیا کہ بیلوگ ل کرجے چاہیں خلیفہ بنالیں' اس وقت حضرت ابوعبیدہ گی نسبت فرمایا تھا کہ اگر رہے ہوتے تو میں انہی کوخلیفہ مقر رکرتا – یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ایک ایک صفت الگ بازگوں میں تھی مثل حضرت ابوعبیدہ ابن جراح نے نو اپنے والد کوئل کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے اپنے جبلے عبد الرضن کے تل کا ارادہ کیا تھا اور حضرت عمر اور حضرت جمزہ اور حضرت عمر اور حضرت جمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبد بن عبد کوئل کیا تھا اور حضرت عمر اور حضرت جمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبدہ بن عارض کیا تھا واللہ اعلم –

اسی شمن مین بیواقع بھی داخل ہوسکتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ علیہ نے بدری قیدیوں کی نبست مسلمانوں سے مشورہ کیا تو حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عندنے تو فرمایا کدان سے فدیہ لے لیا جائے تا کہ سلمانوں کی مالی مشکلات دور ہو جا کیں مشرکوں سے جہاد کرنے کے لئے آلات حرب جمع کرلیں اور پیچھوڑ دیئے جائیں' کیا عجب کہ اللہ تعالی ان کے دل اسلام کی طرف پھیر دیے آخر ہیں تو ہمارے ہی کنبےرشتے کے۔لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے اس کے بالکل برخلا ف پیش کی کہ یارسول اللہ! جس مسلمان کا جورشتہ وار مشرک ہےاس کے حوالے کر دیا جائے اور اسے تھم دیا جائے کہ وہ اسے قبل کر دیے ہم اللہ تعالیٰ کو دکھانا جا ہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان مشرکوں کی کوئی محبت نہیں مجھے فلاں رشتہ دارسونپ دیجئے اورحضرت علی الے حوالے عقیل کو کر دیجئے اور فلاں صحابی کوفلاں کا فر دے دیجئے وغیرہ- پھر فرماتا ہے کہ جوابے دل کو دشمنان خداکی محبت سے خالی کردے اور مشرک رشتہ داروں سے بھی محبت چھوڑ دے وہ کامل الایمان تھخص ہے جس کے دل میں ایمان نے جڑیں جمالی ہیں اور جن کی قسمت میں سعادت کھی جا چکی ہے اور جن کی نگاہ میں ایمان کی زینت نجج گٹی ہےاوران کی تائیداللہ تعالیٰ نے اپنی پاس کی روح سے کی ہے' یعنی آئیس قوی بنادیا ہےاور یہی بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں جائیں گے جہاں ہے بھی نہ نکالے جائیں اللہ تعالی ان ہے راضی بیاللہ ہے خوش چونکہ انہوں نے خدا کے لئے رشتہ کنبہ والوں کو ناراض کر دیا تھا اللہ تعالی اس کے بدلےان سے راضی ہو گیااور انہیں اس قدر دیا کہ ریجی خوش ہو گئے - خدا کی شکریمی ہے اور کامیاب گروہ بھی یہی ہے جو شیطانی لشکر اور نا کام گروہ کے مقابل ہے۔حضرت ابوحازم اعرجُ نے حضرت زہری رحمۃ الله علیه کولکھا کہ جاہ دوشم کی ہے ایک وہ جے الله تعالی اپنے اولیاء کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے جوحفرات عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں بچتے، جن کی عام شہرت نہیں ہوتی، جن کی صفت اللہ کے تو آؤ بھگت نہ ہؤان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں' ہر سیاہ رنگ اندھیرے والے فتنے سے نکلتے ہیں' یہ ہیں وہ اولیاء جنہیں خدانے اپنالشکر فرمایا ہےاورجن کی کامیابی کااعلان کیا ہے-(ابن ابی حاتم)

تعیم بن حماد میں ہے کدرسول اللہ علی اللہ علی عامیں فرمایا ہے اللہ اکسی فاس فاجر کا کوئی احسان اورسلوک مجھ پر ندر کھ کیونکہ میں نے تیری نازل کردہ وجی میں پڑھاہے کہ ایما ندار مخالفین اللہ کے دوست نہیں ہوتے -حضرت سفیانٌ فرماتے ہیں اگلوں کا خیال ہے کہ بیآ بت ان لوگوں کے بارے میں انری ہے جو بادشاہ سے خلط ملط رکھتے ہوں (ابوا حم عسکری) المحمد للدسور ہم مجاولہ کی تفییر خم ہوئی -

#### تفسير سورة الحشر

تسیح بخاری شریف اور شیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ سورة حشر ہے تو آپ نے فرمایا قبیلہ بنونفیر کے بارے میں اتری ہے۔ بخاری شریف کی اور روایت میں ہے کہ آپ نے جوا بافر مایا یہ سورت سورة بنونفیر ہے۔

## بِنِ اللهِ المَّالِمُ الْأَمْ الْمَا فِي السَّمُوبِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْنُ الْمَصَا فِي الْآرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْنُ الْمَصَا فِي الْآرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْنُ كَفَرُوْ امِنْ آهُ لِي الْكِتْبِ الْمَعْرَافِ الْمَا الْكِتْبِ الْمَعْرَافِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَعْرَافِ الْمَا الْمَا الْمَعْرَافِ الْمَا الْمَعْرَافِ الْمَا الْمِا الْمَا الْمِا الْمَا الْمِا الْمَا الْمِا الْمَا الْمِا الْمَا الْمَا

مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشِّرُ مَا ظَنَنْتُمْ آنَ يَخْرُجُوا وَظَنُّوۤا اَنَّهُ مُ مِنَّا نِعَتُهُ مُ حُصُونِهُ مُ مِّنَ اللهِ فَاتَّهُ مُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا ۗ وَقَدَفَ فِي قَالُوْ بِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيْدِيْهِمْ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوايَا وَلِي الأبصارك

میں اللہ تعالیٰ رحمان درجیم کے نام سے پڑھنا شروع کرتا ہوں 🔾

آ سانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالٰی کی یا کی بیان کرتی ہے اور وہ غالب ہے اور باحکمت ہے 🔾 وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کوان کے گھروں سے نکال کر پہلے حشر کی زمین میں لا کھڑا کیا' تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ و اُنگلیں گے اورخود و بھی سمجھ رہے تھے کہان کے تقین قلعے نہیں اللہ کے عذاب ہے بچالیں گے پس ان پر عذاب الٰبی ایسی جگہ ہے آپڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا' اپنے گھروں کواپنے ہی ہاتھوں ہر باد کرنا شروع کر دیا اور

مسلمانول کے ہاتھوں بھی ہرباد ہوئے پس اے آتھوں والوا عبرت حاصل کرو 🔾 یہود یوں کی جلا وطنی: 🌣 🌣 ( آیت:۱-۲) الله تعالی فرما تا ہے که آسانوں اور زمین کی ہرایک چیز الله تعالی کی سیجے' تقدیس' تبجید محبسیر اورتوحيد مين مشغول ہے- جيسے اور جگه فرمان الهي ہے وَ إِن مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِه لِعن 'مرچيز الله تعالى كى ياكيز كى اور ثناخوانى کرتی ہے'وہ غلبہوالا اور بلند جناب والا اور عالی سرکار والا ہے اور اپنے تمام احکام اور کل فرمان میں حکمت والا ہے'' – جس نے اہل کتاب کے کا فروں بعنی قبیلہ بنونفیر کے یہودیوں کوان کے گھروں سے نکالا اس کامختصر قصہ بدہے کہ مدینہ میں آ کرحضور ٹنے ان یہودیوں سے سکح کر لی تھی کہنہ آپ ان سے اڑیں نہ بی آپ سے اڑیں کیکن ان لوگوں نے اس عہد کوتو ڑویا ، جس کی وجہ سے خدا کا غضب ان پرنازل موا الله تعالی نے اپنے نبی کوان پر غالب کیااور آپ نے انہیں یہاں سے نکال دیا مسلمانوں کو بھی اس کا خیال تک ندتھا ، خودیہ یہود بھی مجھ رہے تھے کدان مضبوط قلعوں کے ہوتے کوئی ان کا پچھنہیں نگا ڈسکتا – لیکن جب خدا کی پکڑ آئی پہسب چزیں یونہی رکھی کی رکھی رہ کئیں اورا چا تک اس طرح

گرفت میں آ گئے کہ جیران رہ گئے اور آپ نے انہیں مدینہ سے نکلوا دیا۔ وَلَوْلاَ آنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَّ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا " وَلَهُ مُ فِي الْاخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۞ ذَٰ لِكَ بِٱنْهُمُ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنَ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَالِمَةً عَلَى اصُولِهَا فَبَاذُنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفُسِقِيْنَ ۞

اوراگراللہ تعالیٰ نے ان برجلا ولمنی کومقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقینیا آئیں دنیاہی میں عذاب کرتا اورآ خرت میں تو ان کے لئے آگ کاعذاب ہے ہی 🔿 اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالٰی کی اوراس کے رسولؑ کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ سے مخالفت کر بے تو اللہ تعالٰی بھی شخت عذاب کرنے والا ہے 🔿 تم نے محجوروں کے جودرخت کا ٹ

#### ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر ہاقی رہنے دیا ہیسب اللہ تعالی کے فرمان سے تھا اوراس لئے بھی کہ بدکاروں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے 🔾

بعض تو شام کی زراعتی زمینوں میں چلے گئے جوحشر ونشر کی جگہ ہے اور بعض خیبر کی طرف جانگلے۔ ان سے کہد دیا گیا تھا کہ اپنے اونٹوں پر لا دکر جو لے جاسکواپنے ساتھ لے جاؤ' اس لئے انہوں نے اپنے گھروں کواجاڑ دیا' توڑپھوڑ کر جو چیزیں لے جاسکتے تھے اپنے ساتھ اٹھالیں' جورہ گئیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ اس واقعہ کو بیان کر کے فرما تا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے مخالفین کا انجام دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح ان پر عذاب الہی اچا نگ آپڑ ااور دنیا میں بھی نتاہ و ہرباد کئے گئے اور آخرت میں بھی ذلیل ورسوا ہو گئے اور دردناک عذا بوں میں جاپڑے۔

ابوداؤ دمیں ہے کہابن ابی اور اس کے مشرک ساتھیوں کو جوقبیلہ اوس وخز رج میں سے تھے کفار قریش نے خطاکھا' یہ خطانہیں حضور علیہ السلام کے بدر کے میدان سے واپس لوٹے سے پہلے مل گیا تھا'اس میں تحریرتھا کتم نے حضور کواپنے شہر میں تھہرایا ہے پس یا توتم اس سے لڑائی کرواورا سے نکال کر باہر کرویا ہم تہمیں نکال دیں گے اورا پے تمام لشکروں کو لے کرتم پر حملہ کریں گے اور تمہارے تمام لڑنے والوں کو ہم تہ تیج کردیں گے اور تمہاری عورتوں لڑکیوں کولونڈیاں بنالیں گے اللہ کی تتم بیہ ہو کر ہی رہے گا'اب تم سوچ سمجھ لو –عبداللہ بن الی اوراس کے بت پرست ساتھیوں نے اس خط کو پا کر آپس میں مشورہ کیا اور خفیہ طور پر حضور ؓ سے اڑائی کرنے کی منجویز بالا تفاق منظور کرلی- جب حضور ﷺ کو پینجبریں معلوم ہوئیں تو آپ خودان کے پاس گئے اوران سے فر مایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریشیوں کا خطاکا م کر گیا اورتم لوگ ا پی موت کے سامان اپنے ہاتھوں کرنے لگے ہوئتم اپنی اولا دوں اور اپنے بھائیوں کواپنے ہاتھوں ذرج کرنا جیاہتے ہوئیں تنہیں پھرا یک مرتبہ موقع دیتا ہوں کہ سوچ سمجھ لواور اپنے اس بدارادے سے باز آ جاؤ -حضور کے اس ارشاد نے ان پراٹر کیا اور وہ لوگ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ کیکن قریش نے بدر سے فارغ ہوکرانہیں پھرایک خط لکھا اور ای طرح دھمکایا' انہیں ان کی قوت' ان کی تعداد اور ان کے مضبوط قلع یاد ولائے۔ یہ پھراکڑ میں آ گئے اور بونضیرنے صاف طور پر بدعہدی پر کمر بائدھ لی اورحضور کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ تیس آ دمی لے کر آ ہے ہم میں سے بھی تمیں ذی علم آ دمی آتے ہیں' ہمارے تہارے درمیان کی جگہ پر بیرساٹھ آ دمی ملیں اور آپس میں بات چیت ہو-اگر بیلوگ آپ کوسچا مان لیں اور ایمان لے آئیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں-اس بدعہدی کی وجہ سے دوسرے دن صبح رسول اللہ علیہ نے اپنے تشکر لے جا کران کا محاصرہ کرلیااوران سےفر مایا کہ اب اگرتم نے سرے سے امن وامان کا عہد و پیان کروتو خیرور نتمہیں امن نہیں انہوں نے صاف ا نکار کر دیا اوراژ نے مرنے پر تیار ہو گئے' چنانچہ دن بھراڑائی ہوتی رہی' دوسری صبح کوآپ بنوقر بظہ کی طرف کشکر لے کر بڑھے اور بنونضیر کو یو نہی حچوڑا'ان سے بھی یہی فرمایا کہتم نے سرے سے عہد و پیان کر ؤانہوں نے منظور کرلیا اور معاہدہ ہو گیا - آپ وہاں سے فارغ ہو کر پھر بنونضیر کے پاس آئے 'لڑائی شروع ہوئی آخر میہ ہارے اور حضور گئے انہیں تھم دیا کہتم مدینہ خالی کر دؤجوا سباب لیے جانا چا ہواونٹوں پر لا دکر لیے جاؤ' چنانچیانہوں نے گھریار کا اسباب بیہاں تک کہ در دازے اور لکڑیاں بھی اونٹوں پر لا دیں اور جلا وطن ہو گئے 'ان کے تھجوروں کے درخت خاصة رسول الله علي كله الله تعالى في يدا ب كواى دلوادي عن جيسة يت وَمَلَ أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ الخ عيل بالكن آنخضرت علي الله نے اکثر حصہ مہاجرین کودے دیا' ہاں انصاریوں میں سے صرف دوحاجت مندوں کو ہی حصد دیاور نہ سب کا سب مہاجرین میں تقسیم کر دیا' جو باقی رہ گیا تھا یہی وہ مال تھا جورسول اللہ عظی کا صدفتہ تھا اور جو بنو فاطمہ کے ہاتھ لگا ۔غز وہ بنونفیر کامختفر قصہ اور سبب یہ ہے کہ مشرکوں نے دھو کا بازی سے محابہ کرام گو بئر معونہ میں شہید کر دیا جن کی تعداد سترتھی ان میں سے ایک حضرت عمرو بن امیضمری رضی اللہ تعالی عنہ نج کر بھاگ نكك مدينه شريف كي طرف آئے أتے ہى موقع يا كرانہوں نے قبيله بنوعامر كے دوفتھوں كولل كرديا حالانكه بيقبيله رسول الله عليه في سے معاہدہ

کر چکا تھااور آپ نے انہیں امن وامان دے رکھا تھا، لیکن اس کی نجر حضرت عمر وکونے تھی ، جب بید دیے پہنچے اور حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے انہیں آل کر ڈالا اب جمھے ان کے وارثوں کو دیت یعنی جرمانہ آل اوا کرنا پڑے گا، بونشیرا ور بنوعا مر میں بھی حلف وعقد اور آپی میں مصالحت تھی اس کے حضور ان کی طرف چلے تا کہکچھ بددیں کچھ آپ دیں اور بنوعا مرکوراضی کر لیا جائے۔ قبیلہ بونشیر کی گڑھیمد یہ کی مشرق کی جانب کئی میل کے فاصلے بھی ، جب آپ یہاں پہنچ تو انہوں نے کہا ہاں حضور ہیں ابھی ابھی جمع کر کے اپ خصے کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں اور مرآپ سے ہٹ کریدا گرا آپ میں مشورہ کرنے گئے کہ اس سے بہتر موقع کب ہاتھ لگے گا۔ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں اور مراآپ سے ہٹ کریدا گئی ہیں مشورہ کرنے گئے کہ اس سے بہتر موقع کب ہاتھ سے گا۔ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں آو کا م تمام کر ڈالو چنا نچہ بیمشورہ ہوا کہ جس دیوار سے آپ گئے بیٹھے ہیں اس گھر پر کوئی چڑھ جائے اور دہاں سے برٹ اسا پھر آپ پر پھینک دے کہ آپ دب جائیں۔ عمرو بن مجاش بن کعب اس کا م پر مقرر ہوا اس نے آپ کی جان لینے کا بیڑ الٹھایا اور جھت برخل علیہ السلام کو حضور کے پاس بھجا اور تھم دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ مشل کو برخار سے برفل کیا تھر الٹون اللے نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو حضور کے پاس بھجا اور تھم دیا کہ آپ دیواں سے خدم سے مثل حض اللہ عنہ منے مثل علیہ السلام کو حضور کے پاس بھجا اور تھم دیا کہ تھر متال وقت چند صحابہ سے مثل حضرت ابو برصد بی خور نہ جرفل وقت کی تو میں اللہ عنہ و نے مرا

آ ب يهال سے فوراً مدينشريف كى طرف چل پڑے - ادھر جو محابة ب كے ساتھ نہ تتے اور مدينہ ميں آپ كے منظر تتے انہيں وير ککنے کے باعث خیال ہوا اور وہ آپ کو ڈھونڈ نے کے لئے نکل کھڑے ہوئے لیکن ایک شخص سے معلوم ہوا کہ آپ مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں' چنانچے میلوگ و ہیں آئے یو چھا کہ حضور کیا واقعہ ہے۔ آپ نے ساراقصہ کہہ سنایا اور حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو' مجاہدین نے کمریں باندھ لیس اور راہ خدامیں نکل کھڑے ہوئے 'یہودیوں نے نشکروں کو دیکھ کراپنے قلعہ کے بچا ٹک بند کر دیئے اور پناہ گزین ہو گئے۔ آپ نے محاصرہ کرلیا پھر تھم دیا کہان کے تھجور کے درخت جوآ س پاس ہیں' وہ کاٹ دیئے جا کیں اور جلا دیئے جا کیں' اب تو یہود چیننے <u>لگے</u> کہ یہ کیا ہور ہاہے؟ آپ توزمین میں فساد کرنے سے اوروں کورو کتے تھے اور فسادیوں کو برا کہتے تھے پھرید کیا ہونے لگا؟ پس ادھر تو درخت کٹنے کاغم' ادھر جو کمک آنے والی تھی اس کی طرف سے مایوی' ان دونوں چیز وں نے ان یہودیوں کی کمرتو ڑ دی۔ کمک کا واقعہ یہ ہے کہ بنوعوف بن نزرج کا فتبیلہ جس میں عبدالله بن ابی ابن سلول اور و دیداور ما لک'ابن بنوقو قل اورسویداور داعس وغیر ہ تھے ان لوگوں نے بنونضیر کوکہلوا بھیجا تھا کہتم مقابلے پر جے ر ہواور قلعہ خالی نہ کروہم تمہاری مدد پر ہیں' تمہارا دشمن ہارا دشمن ہے' ہم تمہار ہے۔ اتھ مل کراس سےلڑیں گے اورا گرتم نکلے تو ہم بھی نکلیں گے۔لیکن اب تک ان کا بیوعدہ پورا نہ ہوا اورانہوں نے یہود یوں کی کوئی مدد نہ کی' ادھران کے دل مرعوب ہو گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! ہماری جان بخشی کیجئے' ہم مدینہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن ہم اپنا جو مال اونٹوں پر لا دکر لے جاسکیں وہ ہمیں دے دیا جائے' آ پ نے ان پررتم کھا کران کی بیددرخواست منظورفر مالی اور بیلوگ یہاں سے حیلے گئے 'جاتے وفت اپنے درواز وں تک کوا کھیڑ کر لے گئے' گھروں کوگرا گئے اور شام اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے باقی کے اہل خاص رسول اللہ عظی کے ہو گئے کہ آپ جس طرح جا ہیں انہیں خرچ کریں- چنانچہ آپ نے مہاجرین اولین کویہ مال تقتیم کر دیا ہاں انصار میں سے صرف دو شخصوں کو یعنی تہل بن حنیف اور ابو د جانبہاک بن خوشہ کو دیا'اس لئے کہ بیدونوں حضرات مساکین تھے۔ بنونفیر میں سے صرف دوشخص مسلمان ہوئے جن کے مال انہی کے پاس رہے' ایک تو یا مین بن عمیر جوعمرو بن حجاش کے چیا کے لڑکے کا لڑکا تھا' بیعمرو وہ ہے جس نے حضور " پر پھر چینکنے کا پیڑا اٹھایا تھا' دوسر ابوسعد بن وہب ایک مرتبہ حضور یا حضرت یا مین سے فر مایا کہا ہے یا مین! تیرے اس چیاز ادبھائی نے د کیوتو میرے ساتھ کس قدر برابرتاؤ برتااور جھے نقصان پہنچانے کی کس بے باکی ہے کوشش کی؟ حضرت یا مین ٹے ایک شخص کو پچھ دینا کر کے عمر و کوقتل کرا دیا۔

سورۂ حشراسی واقعہ بنونفیر کے بیان میں اتری ہے۔حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں جے اس میں شک ہو کہ محشر کی زمین شام کا ملک ہے'وہ اس آئر کے اس میں شک ہو کہ محشر کی زمین شام کا ملک ہے'وہ اس آئر سے کو پڑھ لے۔ ان یہودیوں سے جب رسول اللہ علی آئے نے فر مایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤتو انہوں نے کہا ہم کہاں جا کیں؟ آپ نے فر مایا محشر کی زمین کی طرف۔حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جب حضور نے بنونفیر کو جلا وطن کیا تو فر مایا بیاول حشر ہے اور ہم بھی اس کے چھے ہیں۔ (ابن جریر)

بنونغيير كےان قلعوں كامحاصره صرف چيدروز رہاتھا' محاصرين كوقلعه كى مضبوطئ يہوديوں كى زياد تى سېجتى' منافقين كى سازشيں اورخفيه چالیں وغیرہ د مکھ کر ہرگزیہ یقین نہ تھا کہاس قدرجلدیہ قلعہ خالی کردیں گے'ادھرخود یہودبھی اپنے قلعہ کی مضبوطی پرنازاں تتھےاور جانتے تتھے ۔ کہوہ ہرطرح محفوظ میں کیکن امراللہ ایس جگہ ہے آگیا جوان کے خیال میں بھی نتھی۔ یہی دستورخدا ہے کہ مکارا پی مکاری میں ہی رہتے ہیں اور بےخبران پرعذاب الٰہی آ جا تا ہے'ان کے دلوں میں رعب چھا گیا اور بھلا رعب کیوں نہ چھا تا' محاصرہ کرنے والے وہ متھےجنہیں اللہ کی طرف سے رعب دیا گیا تھا کہ دشمن مہینہ بھرکی راہ پر ہوتا اور و ہیں اس کا دل د بلنے لگتا تھا 'صلوت الله و سلامه علیه – یہودی ایخ ہاتھوں اپنے گھروں کو ہر با دکرنے گئے چھتوں کی کٹری اور دروازے لے جانے کے لئے تو ڑنے چھوڑنے شروع کر دیئے۔ مقاتل فرماتے میں مسلمانوں نے بھی ان کے گھر توڑے اس طرح کہ جوں جوں آ گے بڑھتے گئے ان کے جوجو کمانات وغیرہ قبضے میں آتے گئے میدان کشادہ کرنے کے لئے انہیں ڈھاتے گئے ای طرح خود یہود بھی اپنے مکانوں کو آ گے ہے تو محفوظ کرتے جاتے تھے اور پیچھے سے نقب لگا کر نگلنے کے راستے بناتے جاتے تھے کچر فرما تا ہے اے آئکھوں والو! عبرت حاصل کرواوراس خداسے ڈروجس کی لاٹھی میں آ وازنہیں -اگران یہود یوں کےمقدر میں جلاولمنی ہوتی تو انہیں اس ہے بھی سخت عذاب کیا جاتا' قبل ہوتے اور قید کر لئے جاتے وغیرہ وغیرہ' پھرآ خرت کے بدترین عذاب بھی ان کے لئے تیار ہیں- بونضیر کی بیلزائی جنگ بدر کے چھ ماہ بعد ہوئی - مال جواونوں پرلد جا کیں انہیں لے جانے کی اجازت تھی' گرہتھیار لے جانے کی اجازت نبھی' بیاس قبیلے کےلوگ تھے جنہیں اس سے پہلے بھی جلا دکھنی ہوئی ہی نبھی' بقول حضرت عروہ بن زبیرٹشروع سورت سے فاسیقیئر کی آبیتیں ای واقعہ کے بیان میں نازل ہوئی ہیں-بَحَلاء کےمعنی قل وفنا کے بھی کئے گئے ہیں' حضور نے انہیں جلاولمنی کے وقت تین تین میں ایک ایک اونٹ اور ایک ایک مشک دی تھی اس فیصلہ کے بعد بھی حضور کے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوان کے پاس بھیجا تھااور انہیں اجازت دی تھی کہ تین دن میں اپنا سامان ٹھیک کر کے حطیے جائیں اس دنیوی عذاب کے ساتھ ہی اخروی عذاب كا بھى بيان مور ہا ہے كدو ہاں بھى ان كے لئے حتى اور لا زى طور پر جہنم كى آگ ہے۔ ان كى اس درگت كى اصلى وجديہ ہے كيانہوں نے الله تعالی کا اوراس کے رسول عظی کا خلاف کیا اور ایک اعتبار سے تمام نبیوں کو جھٹلایا' اس لئے کہ ہر نبی نے آپ کی بابت پیش گوئی کی تھی یہ لوگ آپ کو بوری طرح جانے تھے بلکہ اولا دکوان کا باپ جس قدر پہچانتا ہے اس سے بھی زیادہ بیلوگ نبی آخرالز ماں کو جانے تھے لیکن تاہم سرکشی اور حسد کی وجہ سے مانانہیں بلکہ مقابلے پڑل گئے اور بیرظا ہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے مخالفوں پر یخت عذاب نازل فر ما تا ہے۔لیئنَهَ کہتے ہیں اچھی تھجوروں کے درختوں کؤ بجوہ اور برنی جو تھجور کی تسمیں ہیں بقول بعض وہ لینہ میں داخل نہیں اور بعض کہتے ہیں صرف بجوہ نہیں اور بعض کہتے ہیں ہرشم کی تھجوریں اس میں داخل ہیں' جن میں بور<sub>ی</sub>ہ بھی داخل ہے۔ یہودیوں نے جوبطور طعنہ کے کہا تھا کہ تھجوروں کے درخت کٹوا کراینے قول کےخلاف فعل کر کے زمین میں فساد کیوں پھیلاتے ہیں؟ یہاس کا جواب ہے کہ جو پچھ ہور ہاہے وہ تھم رب سےاورا جازت خداے دشمنان خدا کوذلیل وناکام کرنے اور انہیں بیت وبدنھیب کرنے کے لئے ہور ہائے جودرخت باقی رکھے جائیں وہ اجازت سے اور جوکا نے جاتے ہیں وہ بھی مصلحت کے ساتھ۔

یہ میں مروی ہے کہ بعض مہا جرین نے بعض کوان درختوں کے کاشنے سے منع کیا تھا کہ آخر کوتو یہ مسلمانوں کو بہطور مال غنیمت ملنے والے ہیں پھرانہیں کیون کا ٹاجائے؟ جس پر بیر آیت اتری کہرو کنے والے بھی حق بہ جانب ہیں اور کاشنے والے بھی برحق ہیں ان کی نیت مسلمانوں کے نفع کی ہے اور ان کی نیت کا فروں کو غیظ و غضب میں لانے اور انہیں ان کی شرارت کا مزہ چکھانے کی ہے اور بیر بھی ارادہ ہے کہ اس سے جل کروہ غصے میں بھر کر میدان میں آجا کیں تو پھر دودو ہاتھ ہوجا کیں اور اعداء وین کو کیفر کر دارتک پہنچا دیا جائے - سحابہ نے یہ فعل کرتو لیا پھر ڈرے کہ ایسانہ ہو کاشنے میں یاباتی چھوڑنے میں اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ ہوتو انہوں نے حضور سے پوچھا اور بیر آیت نازل ہوئی - یعنی دونوں باتوں پر اجر ہے کاشنے پر بھی اور چھوڑنے پر بھی – بعض روایتوں میں ہے کہ گؤائے بھی ہے اور جلوائے بھی مقا ارجلوائے بھی مقا میں مق

نے پیش کر لولیا چرورے کہ ایسانہ ہوگائے میں یاباتی چھوڑ ہے میں اللہ فی طرف سے لوی مواخذہ ہولو انہوں نے مصور سے پوچھا اور بیہ آیت نازل ہوئی ۔ یعنی دونوں باتوں پراجر ہے کاٹے پر بھی اور چھوڑ نے پر بھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کو اے بھی متصادر جلوائے بھی متحہ بنو قریظہ کے یہودیوں پر اس وقت حضور نے احسان کیا اور ان کو مدینہ شریف میں ہی رہنے دیا لیکن بالآخر جب یہ بھی مقابلے پر آئے اور مند کی کھائی تو ان کے لڑنے والے مردتو قتل کے گئے اور عورتیں اور بچے اور مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں جولوگ مضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ایمان لائے وہ فتح رہے کہ محمد بینہ سے تمام یہودیوں کو نکال دیا۔ بنو قدیقا کو بھی جن میں سے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ایمان لائے وہ فتح رہے کہ محمد بینہ سے تمام یہودیوں کو نکال دیا۔ بنو قدیقا کا کو بھی جن میں سے

ادبقول المردة بدك چهني بدكائ والشائموَمِمَا آفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا آوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً عَيْلِ وَلا يركاله عَلَى مَنْ يَشَاءً وَالله عَلَى كُلِّ شَيْ قَلِي وَلا عِنْ الله يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَالله عَلَى كُلِّ شَيْ قَلِي وَلِي وَ

ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگا یا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے محوث دوڑائے ہیں نہ اونٹ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر جا ہے عالب کر ویتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ن جو مال بستیوں والوں کا اللہ تعالیٰ تمبارے لڑے بھڑ ہے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ دگائے وہ اللہ بھی کا ہے ادر رسول کا اور قرابت والوں کا اور تقیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے تا کہ تمبارے دولت مندوں کے ہاتھ میں بی بیال بھی دست گرواں نہرہ جائے تہمیں جو کچھ رسول دے لے لواور جس سے اور کے رک جا واور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرؤالبتہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے ن

مال فے کی تعریف وضاحت اور تھم رسول علیہ کی تعمیل ہی اصل ایمان ہے: ☆ ☆ (آیت:۲-۷) فے س مال کو کہتے ہیں؟ اس کی صفت کیا ہے؟اس کا تھم کیا ہے؟ بیسب یہاں بیان ہور ہاہے۔ پس فے اس مال کو کہتے ہیں جوان سے اڑے بھڑے بغیر مسلمانوں کے قضے میں آ جائے جیسے بونضیر کا یہ مال تھا جس کا ذکر او پرگذر چکا کہ سلمانوں نے اپنے گھوڑ نے یا اونٹ اس پڑہیں دوڑائے تھے یعنی ان کفار
سے آ منے سامنے کوئی مقابلہ اور لڑائی ٹہیں ہوئی بلکہ ان کے دل اللہ نے اپنے رسول کی ہیبت سے بھر دیے اور وہ اپنے قلعہ خالی کر کے قبضہ میں
آ گئے 'اسے فے کہتے ہیں اور یہ مال حضور کا ہوگیا' آپ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں۔ پس آپ نے نیکی اور صلاح کے کا موں
میں اسے خرج کیا' جس کا بیان اس کے بعد والی اور دوسری آیت میں ہے۔ پس فرما تا ہے کہ بونضیر کا جو مال بطور فے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے
درول کو دلوایا جس پڑسلمانوں نے اپنے گھوڑ سے یا اونٹ دوڑائے نہ تھے بلکہ صرف خدا نے اپنے نفشل سے اپنے رسول کو اس پر غلبہ دے دیا تھا
اور خدا پر ہیکیا مشکل ہے؟ وہ تو ہر ہر چز پر قدرت رکھتا ہے' نہ اس پر کسی کا غلبہ نہ اے کوئی رو کے والا' بلکہ سب پر غالب وہی ' سب اس کے تا بع
فر مان – پھر فر مایا کہ جو شہر اس طرح فتے جا کیں ان کے مال کا بھی تھم ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ اس عرف اور اس کے فرج کا تھم ۔ چنا نچے مدیث
شریف میں ہے کہ بونضیر کے مال بطور فے کے خاص رسول اللہ علی ہے کہ وگئے تھے آپ اس میں سے اپنے گھر والوں کو سال بھر تک کا خرج
شریف میں ہے کہ بونضیر کے مال بطور فے کے خاص رسول اللہ علی ہے کہ وگئے تھے آپ اس میں سے اپنے گھر والوں کو سال بھر تک کا خرج

ابوداؤ دمیں حضرت ما لک بن اوسؓ سے مروی ہے کہ امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب سے نے مجھے دن چڑھے بلایا' میں گھر گیا تو دیکھا کہ آپ ایک چوکی پرجس پرکوئی کپڑ اوغیرہ نہ تھا بیٹھے ہوئے ہیں' مجھے دیکھ کرفر مایا تہماری قوم کے چندلوگ آئے ہیں میں نے انہیں پھھ دیا ہے تم اسے لے کران میں تقسیم کردؤ میں نے کہاا چھا ہوتا اگر جناب کسی اور کو بیکا م سو بیتے' آپ نے فرمایانہیں تم ہی کرو' میں نے کہا بہت بہتر۔ ا تنے میں آپ کا داروغه ریفا آیا اور کہااے امیر المؤمنین! حضرت عثان بن عفان' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف' حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن وقاص رضی الله عنهم تشریف لائے ہیں کیا نہیں اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آنے دو- چنانچہ بیدحفرات تشریف لائے میر فا پھر آیا اور کہاامیر المؤمنین حفرت عباس اور حفرت علی رضی الله عنهم اجازت طلب کررہے ہیں' آپ نے فر مایا اجازت ہے۔ بیدونو ں حضرات بھی تشریف لائے -حضرت عباسؓ نے کہاا ہے امیر المؤمنین! میر ااور ان کا فیصلہ کیجئے بعنی حضرت علی کا'قو پہلے جو چاروں بزرگ آئے تھے ان میں سے بھی بعض نے کہا ہاں امیرالمؤمنین ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اورانہیں راحت پہنچاہیۓ -حضرت مالک ٌفر ماتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ان حیاروں بزرگوں کوان دونوں حضرات نے ہی اپنے سے پہلے یہاں بھیجا ہے۔حضرت عمرؓ نے فر مایا گھہرو پھران چاروں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا تمہیں اس اللہ کی تتم جس کے حکم ہے آسان وزمین قائم ہیں' کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا ہے ہمارا ور شہ با ٹانہیں جا تا' ہم جو کچھ چھوڑ جا <sup>ئی</sup>یں وہ صدقہ ہے ٔان چاروں نے اس کا اقر ارکیا پھر آپ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اوراس طرح قتم دے کران سے بھی بہی سوال کیااور انہوں نے بھی اقر ارکیا ' پھر آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لئے ایک خاصہ کیا تھا جواور کسی کے لئے نہ تھا' پھرآپ نے یہی آیت وَ مَآ اَفَآءَ اللّٰہ الخ' پڑھی اور فرمایا بنونضیر کے مال اللہ تعالیٰ نے بطور نے کے اپنے رسول کودیئے تھے ٔاللّٰدی قتم نہ تو میں نے تم پر اس میں کسی کوتر جیح دی اور نہ خود ہی اسے سب کا سب لے لیا – رسول الله عظی اپنا اور اپنے اہل کا سال بھر کاخرچ اس میں سے لے لیتے تھے اور ہاتی مثل بیت المال کے کردیتے تھے پھران چاروں بزرگوں کواسی طرح قتم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں بیمعلوم ہے؟ انہوں نے کہاہاں' پھران دونوں سے تتم دے کر پوچھااورانہوں نے ہاں کہی۔ پھرفر مایاحضور کے فوت ہونے کے بعدا بو بکر والی ہے اورتم دونوں خلیفۂ رسول کے پاس آئے اےعباس! تم تواپنی قرابت داری جنا کراپنے پچازاد بھائی کے مال میں سےاپناور شہ طلب کرتے تھے اور بیایعنی حفرت علیؓ اپناحق جمّا کراپنی بیوی لینی حضرت فاطمہؓ کی طرف سے ان کے والد کے مال سے ور ثه طلب کرتے تھے'

تفسيرسورهٔ حشر ـ پاره ۲۸

جس کے جواب میں تم دونوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ کا فر مان ہے ہماراور شہ با نتائبیں جاتا'ہم جوچھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے-اللّٰدخوب جانتاہے کہ حضرت ابو بکریقیناراست گوئنیک کارُرشدو ہدایت والے اور تابع حق تنے چنانچیاس مال کی ولایت حضرت الصدیق نے کی آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کا اور رسول اللہ عظیقے کا خلیفہ میں بنااور وہ مال میری ولایت میں رہا' پھر آپ دونوں کے دونوں ایک صلاح سے میرے پاس آئے اور مجھ سے اسے مانگا جس کے جواب میں میں نے کہا کہ اگرتم اس شرط سے اس

قیامت تک اس کے سوااس کا کوئی فیصلہ میں نہیں کرسکتا' ہاں بیہ ہوسکتا ہے کہ اگرتم اپنے وعدے کے مطابق اس مال کی نگر انی اور اس کا صرف

نہیں کر سکتے تو تم اسے پھرلوٹا دو تا کہ میں آپ اسے ای طرح خرج کروں جس طرح رسول اللہ عظی کرتے تھے اور جس طرح خلافت

كرنے كوفر ماياليكن سيسب حضرت ام ايمن كواني طرف سے دے چكے تھے انہيں جب معلوم ہوا كدييسب ميرے قبضے سے فكل جائے گاتو

ا تنااور دیں گئے یہاں تک کہ جتنا انہیں دے رکھا تھا اس سے جب تقریباً دس گنا زیادہ دینے کا وعدہ رسول اللہ عظیفے نے فرمایا تب آپ

راضی ہوکرخاموش ہوگئیں اور ہمارا مال ہمیں مل گیا' یہ نے کا مال جن پانچ جگہوں میں صرف ہوگا یہی جگہیں غنیمت کے مال کے صرف کرنے

ان کالقمہ نہ بن جائے کہاپنی من مانی خواہشوں کے مطابق وہ اسے اڑا ئیں اورمسکینوں کے ہاتھ نہ لگے۔ پھر فر ما تا ہے کہ جس کا م کے

کرنے کومیرے پیغیبرتم سے کہیںتم اے کرواور جس کا م سے وہ تہمیں روکیں تم اس سے رک جاؤ – یقین مانو کہ جس کا وہ حکم کرتے ہیں وہ

بھلائی کا کام ہوتا ہے اور جس سے وہ رو کتے ہیں وہ برائی کا کام ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہا یک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا آپ گودنے سے ( یعنی چمڑے پر یا ہاتھوں پرعوتیں سوئی وغیرہ سے گدوا کر جوتلوں کی طرح نشان

وغیرہ بنالیتی ہیں )اس سے ادر بالوں میں بال ملا لینے ہے (جوعورتیں اپنے بالوں کولمبا ظاہر کرنے کے لئے کرتی ہیں )منع فر ماتے ہیں' تو

کیا میمانعت کتاب الله میں ہے یا حدیث رسول میں؟ آپ نے فرمایا کتاب الله میں بھی اور حدیث رسول الله میں بھی وونوں میں اس

ممانعت کو پا تا ہوں-اس عورت نے عبداللہ بن مسعودؓ کہا خدا کی تئم دونو ں لوحوں کے درمیان جس قد رقر آن شریف ہے میں نے سب

ردها ب اورخوب د مکھ بھال کی ہے کین میں نے تو کہیں اس ممانعت کونہیں پایا۔ آپ نے فرمایا کیاتم نے آیت مَا اتكم الرَّسُولُ

پھر فرما تا ہے کہ مال نے کے بیرمصارف ہم نے اس لئے وضاحت کے ساتھ بیان کردیئے کہ یہ مالداروں کے ہاتھ لگ کر کہیں

کی بھی ہیں اور سورہ انفال میں ان کی پوری تشریح وتو ضیح کے ساتھ کامل تفسیر الجمد ملڈ گذر چکی ہے اس لئے ہم یہاں بیان نہیں کرتے ۔

مال کواپنے قبضہ میں کرو کہ جس طرح رسول اللہ عظی اسے خرچ کرتے تھے تم بھی کرتے رہو گے تو میں تہمیں سونپ دیتا ہوں'تم نے اس بات کو قبول کیااوراللہ کو بچ میں دے کرتم نے اس مال کی ولایت کی بھرتم جواب آئے ہوتو کیااس کے سواکوئی اور فیصلہ جا ہے ہو؟ قسم اللہ کی

انہوں نے آ کرمیری گردن میں کپڑاڈال دیااور مجھ سے فر مانے لگیں اللہ کی تتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ' حفرت تھے یہٰ ہیں دیں گئے آپ

تو مجھےوہ سب کچھدے چکے۔حضورؓ نے فر مایا ام ایمن! تم نہ گھبراؤ ہم تنہیں اس کے بدلے اتناا تنادیں گےلیکن وہ نہ مانیں اوریہی کہے چلی تحکیں - آپ نے فرمایا اچھااورا تنااتنا ہم تمہیں دیں گےلیکن وہ اب بھی خوش نہ ہوئیں اور وہی فرمایی رہیں' آپ نے فرمایا لوہم تمہیں آتنا

منداحمد میں ہے کہلوگ نبی علیضے کواپنے تھجوروں کے درخت وغیرہ دے دیا کرتے تھے یہاں تک کہ قریظہ اور بنونضیر کے اموال آپ کے قبضہ میں آئے تواب آپ نے ان لوگوں کوان کے دیئے ہوئے مال واپس دیے شروع کئے 'حضرت انس گوبھی ان کے گھر والوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارا دیا ہوا بھی سب یا جتنا جا ہیں ہمیں واپس کر دین' میں نے جا کرحضورگویا درلایا' آپ نے وہ سب واپس

صدیق میں اور آج تک ہوتاریا۔

الخ بنہیں پڑھی؟اس نے کہاہاں یہ تو پڑھی ہے۔ فرمایا (قرآن سے ثابت ہوا کہ تھم رسول اور ممانعت رسول قابل عمل ہیں ابسنو) خود میں نے رسول اللہ علیہ سے کہ اپنے سے اور بالوں میں بال ملانے سے اور پیشانی اور چیرے کے بال نوچنے سے منع فرمایا ہے (یہ بھی عور تیں اپنی خوبصور تی طا ہر کرنے کے لئے کرتی ہیں اور اس زمانے میں تو مرد بھی بکٹرت کرتے ہیں ) اس عورت نے کہا حضرت ریتو آپ کی گھر والیاں بھی کرتی ہیں آپ نے فرمایا جاؤ دیکھؤوہ گئیں اور و کی کی کرآئیں اور کہنے گئیں حضرت معان سے جے مفلطی ہوئی ان باتوں میں سے کوئی بات آپ کے گھر انے والیوں میں میں نے نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم جمول گئیں کہ خدا کے نیک بندے (حضرت شعیب اللہ میں اور کہنے گئی کہ خدا کے نیک بندے (حضرت شعیب اللہ میں اور کہنے گئی کہ خدا کے نیک بندے (حضرت شعیب اللہ میں اور کہنے گئی میں نے نہیں جا ہتا کہ تمہیں جس چیز سے روکوں خود میں اس کا خلاف کروں۔

مندا حمد اور جوائی پیشانی کے بال لے اور جوخوبصورتی کے لئے اپنے سامنے کے دانتوں کی کشادگی کرے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پیدائش کو وے اور جوائی پیشانی کے بال لے اور جوخوبصورتی کے لئے اپنے سامنے کے دانتوں کی کشادگی کرے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پیدائش کو بدلنا چاہے۔ یہ کی بنوار پوچھا کہ کیا آپ نے براسدی ایک عورت جن کا نام ام یعقوب تھا آپ کے پاس آئیں اور پوچھا کہ کیا آپ نے اس طرح فر مایا ہے؟
آپ نے جواب دیا کہ ہاں ہیں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے؟ اور جوقر آن ہیں موجود ہے۔ اس نے کہا جس نے پورا قرآن ہوئی ہیں ونوں پیٹوں کے درمیان ہے اول سے آخر تک پڑھا ہے کین ہیں نے تو یہ مہیں خبیں پایا آپ نے فر مایا آپ نے فر مایا آپ نے فر مایا آپ نے وہ موجود ہے۔ اس نے نو موجود ہے۔ اس نے کہا ہاں یو پڑھی ہے پہر آپ نے وہ موجود ہے گھر والوں کی نبعت کہا پھر دیکھر آٹئیں اور عذر خوابی کی اس وقت آپ نے فر مایا آگر میر کھر والی کنو جو محدیث سائی اس نے آپ کے گھر والوں کی نبعت کہا پھر دیکھر آٹئیں اور عذر خوابی کی اس وقت آپ نے فر مایا آگر میر کی گھر والی کو تھی میں اس نے تم مردی ہے کہ رسول اللہ تھا تھے نے فر مایا جب ہیں تہیں کس چرزے روکوں تو رک جاؤ ۔ نسائی ہیں حضرت عمر اور حضرت این میں اس میں اللہ تو پڑھی ہوئی ٹھلیا ہیں نبیذ بنا نے ہو کہ کہ رسول اللہ تھا تھے نہ کہ ہوئی ٹھلیا ہیں نبیذ بنا نے سے بحرسول اللہ تھا تھے نہ کہ ہوئی ٹھلیا ہیں نبیڈ بنا نے سے بحراس آب ہے بھراس آبہ ہے جو اس آبہ ہو کہ کہ موبود کی میں وار سے بیخے کے لئے اس کے احکام کی ممنوعات سے بیخے رہویا در کھوکہ اس کی نافر مائی مینا لفت ان کار کرنے والوں کو اور اس کو اور کو اور اس کو منع کے بوئے کا موں کے کرنے والوں کو وہ شخت سزاد بتا ہے اور دکھر کی مار مارتا ہے۔ پی خمال کی کا فرم کی کا فرم کی کا موں کے کرنے والوں کو وہ شخت سزاد بتا ہے اور دکھر کی مار مارتا ہے۔ پیکھر کی کا فرم کی کا موں کے کرنے والوں کو وہ شخت سزاد بتا ہے اور دکھوکہ اس

لِلْفُقَرَا الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْخَرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ فَصَلَّا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ عَنِيْتَعُونَ فَصَلَّا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ عَنِيْتَعُونَ فَصَلَّا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ الْوَلَيْكَ هُمُ الطّبِدِ قُولُ نَصْوَلَهُ وَالْذِيْنَ تَبَوَّ وَالدَّارَ وَالْإِيْمَانَ الْوَلَيْكَ هُمُ اللَّالِ وَالْإِيْمَانَ مِنْ هَاجَرَ النَّهِمْ وَلا يَجِدُونَ مِنْ هَاجَرَ النَّهِمْ وَلا يَجِدُونَ مِنْ هَاجَرَ النَّهِمْ وَلا يَجِدُونَ مِنْ هَاجَدَ النَّهُمِ مَنْ هَاجَدَ النَّهُمْ وَلا يَجِدُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ فِي صُدُورِهِمْ مَا جَاةً مِنَا اوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ

### وَلُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً \* وَمَنْ يُوْقَ شُحْ نَفْسِهِ فَاوُلَلْكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠

(فے کا مال) ان مہا جرمسکینوں کے لئے ہے جوابے گھروں ہے اوراپ مالوں ہے نکال دیے گئے ہیں وہ اللہ کے نفش اوراس کی رضا مندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اوراس کے رسول کی مدوکرتے ہیں' بہی راست بازلوگ ہیں O اوران کے لئے جنہوں نے اس گھر میں (بعنی مدینہ میں) اورائیان میں ان سے پہلے جگہ منالی ہے اپنی طرف جمرت کر کے آنے والوں سے مجت کرتے ہیں اور مہاجرین کوجو کھددے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی دغد فرنہیں رکھتے 'بلکہ خود اپنے اور پانہیں ترجیح دیے ہیں گوجو کھی کھری سے کہ جو بھی اپنے نفس کی حرص سے بچیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں O

مال نے کے حقدار: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۸-۹) اوپر بیان ہوا تھا کہ نے کا مال یعنی کا فروں کا جومسلمانوں کے قبضے میں میدان جنگ میں کوئے بغیر آگیا ہوا سے کہ اس کے حق داروہ غریب کا بیان ہور ہا ہے کہ اس کے حق داروہ غریب مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ کورضا مند کرنے کے لئے اپنی قوم کو ناراض کر لیا یہاں تک کہ انہیں اپناوطن عزیز اور اپنے ہاتھ کا مشکلوں ہے جمع کیا ہوا مال وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کرچل دینا پڑا اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد میں برابر مشغول ہیں اللہ کے نفضل وخوشنودی کے مثلاثی ہیں ہوا مال وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کرچل دینا پڑا اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد میں برابر مشغول ہیں اللہ کے نفضل وخوشنودی کے مثلاثی ہیں کہی سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نعل اپنے قول کے مطابق کر دکھایا 'بیداوصاف سادات مہاجرین میں سے رضی اللہ عنہم ۔ پھر انصار کی مدر بیان ہور ہی ہوا ان کی کشادہ دئی نیک نفسی 'ایٹار اور سخاوت کا ذکر ہور ہا ہے کہ بیان ہور ہی ہور ان کی نفشیہ تا ہور ان کی نفسی ہیں ہیں جا دیا ہی دار البجرت مدینہ میں اپنی بود و باش رکھی اور ایمان پر قیام رکھا مہاجروں کے تینچنی نے پہلے ہی دار البجرت مدینہ مہاجرین سے بھی پہلے یہ ایمان دار بن گئے تھے۔

صحیح بخاری شریف بین اس آیت کی تغییر کے موقع پر بیروایت ہے کہ حضرت عمر صی اللہ تعالی عند نے فر مایا بین اس نے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے حق اوا کرتا رہے ان کی خاطر مدارات میں کی نہ کرے اور میری وصیت ہے کہ افسار کے ساتھ بھی نیکی اور ہملائی کرے جنہوں نے مدینہ میں جگہ بنائی اور ایمان میں جگہ حاصل کی ان کے بھلے گول کی بھلا کیاں تبول کر ہے اور ان کی خطاؤں سے درگذر اور چتم پوتی کر لے۔ ان کی شراخت طبعی ملا خطہ ہو کہ جو بھی راہ خدا میں ہجرت کرے آئے بیا ہے ول میں اے گھراؤ بیت ہیں اور اپنا جان و مال ان پر شار کرتا اپنا فخر جانتے ہیں۔ مسئد احمد میں ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ کہایا رسول اللہ! ہم نے تو و نیا میں ان افسار جیسے لوگ منیں و کی خور کرتا اپنا فخر جانتے ہیں۔ مسئد احمد میں ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ کہایا رسول اللہ! ہم نے تو و نیا میں ان افسار جیسے لوگ کررے ہیں اور کہ میں بیک بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور احسان نہیں رکھت کا مام کارج خود کریں کررے ہیں اور کسی چہرے پر شمل بھی نہیں بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور احسان نہیں رکھت کا مام کارج خود کریں کررے ہیں اور کسی چہرے پر شمل ہوتی ہیں ہارے اعمال کا سارا کا سارا اجرا نمی کونہ ل جائے آپ نے فر مایا نہیں نہیں ہوت کے تو کہ ایس ہول کو بیا کہ میں ہوگر کے ہوا کیوں کو میا اس کی کہ میں ہوتے ہیں اور کسی کوروں کے بھا کیوں کو کہ کا کہ اور ول کو دیا جائے گا کہ اور وہ کہ سب کوتو پیراوار میں تقسیم کر دیجے 'آپ نے نے فر مایا نہیں نہیں گھر فر مایا سنوکا م کارج بھی تم ہی کہ واور ہم سب کوتو پیراوار میں شرک کے دور وال میں تقسیم کر دیجے 'آپ نے نے فر مایا نہیں نہیں کہ بی کہ وار وال میں تھی تم ہی کہ واور ہم سب کوتو پیراوار میں شرک کے دور وال میں تقسیم کر دیجے 'آپ نے نے فر مایا نہیں کوروں کے باغات ہم میں اور دہ ہم سب کوتو پیراوار میں شرک کے دور وال میں ترک کیا کہ کیا دور وال میں ترک کیا کہ کار دور وال میں ترک کیا گھر کیا کہ کوروں کیا خور کیا کہ کوروں کیا خور کیا کہ کوروں کے باغات ہم میں کوروں کیا خور کے کہ کوروں کیا خور کے دور کے کہ کوروں کیا خور کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کارک کوروں کیا کہ کوروں ک

انصارنے جواب دیایارسول اللہ! ہمیں پیجمی بہخوشی منظور ہے-

پھر فرما تا ہے بیا ہے دلوں میں کوئی حسدان مہاجرین کی قدر ومنزلت اور ذکر ومرتبت پڑنبیں کرتے ، جوانبیں مل جائے انہیں اس پر رشک نہیں ہوتا - اس مطلب پر اس حدیث کی دلالت بھی ہے جومند احمد میں حضرت انسؓ کی روایت ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول الله علي كي إس بيتے ہوئے تھے كہ آب نے فرمايا ويكھوا بھى ايك جنتى شخص آنے والا ہے۔ تھوڑى دير ميں ايك انصارى رضى الله تعالى عند ا بنے باکیں ہاتھ میں اپنی جو تیال لئے ہوئے تازہ وضو کر کے آرہے تھے داڑھی پرسے پانی عبک رہاتھادوسرے دن بھی ای طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے بہی فرمایا اور وہی شخص ای طرح آئے تیسرے دن بھی یہی ہوا۔حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص اُ ج و کیمتے بھالتے ر ہے اور جب مجلس نبوی ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے تو یہ بھی ان کے پیچھے ہو لئے اور انصاری سے کہنے لگے حضرت مجھ میں اور میرے والد میں پھے بول جال ہوگئی ہے جس پر میں قتم کھا بیٹیا ہوں کہ تین دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا' پس اگر آپ مہر بانی فر ما کر جھے اجازت دیں تومیں بیتین دن آپ کے ہاں گذار دوں۔انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچے حفزت عبداللہ ؓ نے بیتین راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گذارین' دیکھا کہ وہ رات کو تبجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے' صرف تنا کرتے ہیں کہ جب آئکھ کھلے اللہ تعالی کا ذکراوراس کی بڑائی اینے بسر پر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں' یبال تک کہ شبح کی نماز کے لئے اٹھیں- ہاں بیضرور بات تھی کہیں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا- جب نتین را تیں گذر کئیں تو مجھے ان کائمل بہت ہی ہاکا سامعلوم ہونے لگا' اب میں نے ان سے کہا کہ حضرت دراصل نہ تو میرے اور میرے والدصاحب کے درمیان کوئی الی باتیں ہوئی تھیں نہ میں نے ناراضکی کے باعث گھر چھوڑا تھا بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ تین مرتیہ آنخضرت علي نفرمايا كمابهي ايك جنتي شخص آر ما ہا اور تينوں مرتبه آب بي آئة ميں نے اراده كيا كه آپ كي خدمت ميں كچھون ره کردیکھوں تو سہی کہ آپ ایسی کون می عبادتیں کرتے ہیں جو جیتے جی بدزبان رسول آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئ چنا نچہ میں نے میہ بہا نہ کیااور تین مرتبدات تک آپ کی خدمت میں رہاتا کہ آپ کے اعمال دیکھ کرمیں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دول کین میں نے تو آ پ کونہ تو کوئی نیااورا ہم عمل کرتے ہوئے و یکھانہ عبادت میں ہی اوروں سے زیادہ بڑھا ہواد یکھا'اب جار ہاہوں کیکن زبانی ایک سوال ہے كه آپ ہى بتلا يخ آخروه كون ساتمل ہے جس نے آپ كو پنجبراللہ ﷺ كى زبانى جنتى بنايا؟ آپ نے فرمايا بستم ميرے اعمال تو ديكير يكے ان کے سوااور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے ہیں- چنانچہ میں ان سے رخصت ہو کر چپا تھوڑی ہی دور نکلاتھا جوانہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا ہاں میراایک عمل سنتے جاؤوہ بیر کہ میرے دل میں بھی کسی مسلمان ہے دھو کہ بازی ٔ حسداور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا' میں بھی کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں بنا-حضرت عبداللہ نے بین کرفر مایا کہ بن اب معلوم ہوگیا'ای عمل نے آپ کواس درجہ تک پہنچایا ہےاوریمی وہ چیز ہے جو ہرایک کے بس کی نہیں-امام نسائی بھی اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اس حدیث کولائے ہیں۔غرض یہ ہے کدان انصار میں یہ وصف تھا کہ مہاجرین کواگر کوئی مال وغیرہ دیا جائے اور انہیں نہ ملے تو یہ برانہیں مانتے تھے بنونغیر کے مال جب مہاجرین ہی میں تقتیم ہوئے تو کسی انصاری نے اس میں کلام کیا جس پرآیت وَمَا أَفَآءَ اللّٰهُ الرّی اللّٰ الرّی اللّٰ فضرت على في الله على الله واولا دچھور كرتمهارى طرف آتے ہیں'انصار نے کہا پھرحضور کہارا مال ان میں اور ہم میں برابر بانٹ دیجئے آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ایثار کر سکتے ہو؟انہوں نے کہا جو حضور کاار شاد ہو' آپ نے فرمایا مہما جرکھیت اور ٰباَُغات کا کامنہیں جانتے' تم آپ اپنے مال کو قبضہ میں رکھوخود کام کروخود باغات میں محنت کرو اور پیداوار میں انہیں شریک کردو-انصار نے اسے بھی به کشادہ پیشانی منظور کرلیا-

پر فرما تا ہے کہ باوجودخودکو حاجت ہونے کے بھی این دوسرے بھائیوں کی حاجت کومقدم رکھتے ہیں اپنی ضرورت خواہ باقی رہ

تفيرسورهٔ حشر - پاره ۲۸ جائے۔ کیکن اور مسلمان کی ضرورت جلد پوری ہوجائے بیان کی ہروقت کی جاہت ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ جس کے پاس کی اور

قلت ہو'خودکوضر درت ہوا در پھر بھی صدقہ کرےاس کا صدقہ انضل ادر بہتر ہے- یہ درجہان لوگوں کے درجہ ہے بھی بڑا ہوا ہے جن کا ذکر اور

ہاور حاجت نہیں ہوتی اس وقت کاخرچ اس درجہ کونہیں پہنچ سکتا کہ خود کوضرورت ہوا در پھر بھی راہ للہ دے دینا-حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کا صدقه ای تتم سے ہے کہ آپ نے اپناکل مال لا کراللہ کے رسول کے سامنے ڈھیرنگا دیا' آپ نے پوچھا بھی کہ ابو بکر پھھ ہاتی

ساتھیوں کو پیش آیا تھا کہ میدان جہاد میں زخم خوردہ پڑے ہوئے ہیں'ریت ادرمٹی زخموں میں بھررہی ہے کہ کراہ رہے ہیں' سخت تیز دھوپ پڑ رہی ہے' پیاس کے مارے حلق چنخ رہاہے'اتنے میں ایک مسلمان کندھے پر مشک لٹکائے آجا تا ہےاوران مجروح مجاہدین کے سامنے پیش کرتا ہے لیکن ایک کہتا ہے اس دوسر سے کو بلاؤ دوسرا کہتا ہے اس تیسر ہے کو پہلے بلاؤ' وہ ابھی تیسر ہے تک پہنچا بھی نہیں جوا یک

شہیر ہوجا تا ہے' دوسرے کود کیلتا ہے کہ وہ بھی بیاسا ہی چل بسا' تیسرے کے پاس آتا ہے کین دیکھتا ہے کہ وہ بھی سو کھے ہونٹوں ہی اللہ سے جاملا -اللَّد تعالَى ان بزرگول سےخوش ہواورانہیں بھی اپنی ذات سےخوش رکھے۔

صیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک مخص رسول اللہ علی کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ ! میں سخت حاجت مند ہوں مجھے بچھ کھلوا ہے '

سے کہا کہ کوئی ہے جوآج کی رات انہیں اپنامہمان رکھے؟ ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا چضور میں انہیں اپنامہمان رکھوں گا- چنا نچیہ

یہ لے گئے اوراپی بیوی سے کہادیکھویدرسول اللہ عظافے کے مہمان ہیں آج گرہمیں کچھ بھی کھانے کوٹہ ملے لیکن یہ بھو کے ندر ہیں۔ بیوی صاحبہ نے کہا آج گھر میں بھی برکت ہے بچوں کے لئے البتہ کچھ کلڑے رکھے ہوئے ہیں انصاری نے فرمایا چھا بچوں کوتو بہلا پھسلا کر بھو کا سلا دواور

ہمتم دونوں اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ کر فاقے ہے رات گذار دیں گئے کھاتے وفت چراغ بجھا دینا تا کہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم کھارہے ہیں اور درامل ہم کھا کیں گے نہیں۔ چنانچے ایسا ہی کیا صبح جب بی خص انصاری رسول اللہ عظی کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس محض کے اور اس

صحیح مسلم کی روایت میں ان انصاری کا نام بھی ہے یعنی حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ- پھر فریا تا ہے جواپیے نفس کی بخیلی مرص اور لالح سے پچ گیااس نے نجات پالی-منداحمداورمسلم میں ہے رسول اللہ عظیمی فرمایتے ہیں لوگواظلم سے بچؤ قیامت کے دن پیظلم اندھیریاں بن جائے گا'لوگو! بخیلی اور حرص سے بچو' یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہر باد کر دیا' اس کی وجہ سے انہوں نے خوزیزیاں کیس اور

حرام کو حلال بنالیا اور سند سے میرچی مروی ہے کہخش سے بچو-اللہ تعالی فخش باتوں اور بے حیائی کے کاموں کونا پیند فرما تا ہے حرص اور بخیلی کی ندمت میں بیالفاظ بھی ہیں کہاس کے باعث اگلوں نے ظلم کئے' فسق وفجو رکئے اور قطع رحمی کی۔ابوداؤ دوغیرہ میں ہےاللہ کی راہ کا غباراور جہنم کا دھواں کسی بندے کی پیٹ میں جمع ہو ہی نہیں سکتا' اسی طرح بخیلی اور ایمان بھی کسی بندہ کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے' یعنی راہ خدا کی

گروجس پر پڑی وہ جہنم سے آ زاد ہو گیا اور جس کے ول میں بخیلی نے گھر کر لیا اس کے دل میں ایمان کی رہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

ھنرت عبداللَّه ﷺ کے پاس آ کرایک شخص نے کہااے ابوعبدالرحمٰن! میں تو ہلاک ہو گیا' آپ نے فر مایا کیا بات ہے؟ کہا قر آن میں تو ہے جو

ا پنفس کی بخیلی سے بچا دیا گیا اس نے فلاح پالی اور میں تو مال کو بڑا رو کنے والا ہوں' خرچ کرتے ہوئے دل رکتا ہے' آپ نے فرمایا

کی بیوی کے رات کے مل سے اللہ تعالی خوش ہوااور ہنس دیا۔ انہی کے بارے میں آیت و یُوٹِیرُو کَ الخ 'نازل ہوئی۔

آپ نے اپنے گھروں میں آ دی بھیجالیکن تمام گھروں سے جواب ملا کہ حضور کہارے پاس خود کچھنہیں۔ بیمعلوم کرکے پھر آپ نے اورلوگوں

جگہ ہے کہ مال کی چاہت کے باوجودوہ اسے راہ للہ خرج کرتے ہیں لیکن بیلوگ تو خودا پی حاجت ہوتے ہوئے صرف کرتے ہیں محبت ہوتی

بھی رکھآ ئے ہو؟ جواب دیااللہ اوراس کے رسول کو باقی رکھآ یا ہوں-ای طرح وہ واقعہ ہے جو جنگ برموک میں حضرت عکرمہ اوران کے

اسکنجوسی کا ذکراس آیت میں نہیں میہاں مراد بخیلی ہے یہ ہے کہ تواپیخ سی مسلمان بھائی کا مال ظلم سے کھا جائے ہاں بخیلی بمعنی کنجوسی بھی ہے بہت بری چیز - (ابن الی حاتم)

حضرت ابوالہیا ج اسدیؒ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب صرف یہی دعا پڑھ رہے ہیں اللّٰ اللّٰہ ال

### وَالَّذِيْنَ جَانَهُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّبَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِيْنَ جَانَهُ وَالْمِنْ اللَّهِ مُعَالِّ اللَّهِ مُعَالِّ اللَّهِ مُعَالِّ اللَّهِ مُعَالًا فِي اللَّهِ مِنْ المَنُوا رَبَّنَا النَّكَ وَوُفَّ رَحِيْمُ ﴿ لِلَّذِيْنَ المَنُوا رَبِّنَا النَّكَ وَوُفَّ رَحِيْمٌ ﴿

اوران کے لئے جوان کے بعد آئیں جوکہیں گے کہاہے ہمارے پروردگار! ہمیں بخش دےاور ہمارےان بھائیوں کوبھی جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف ہے ہمارے دل میں کینہاور دشنی نیڈال-اے ہمارے رب! بیشک تو شفقت ومہر پانی کرنے والا ہے O

اورروایت میں اتنااور بھی ہے کہ میں نے تمہارے نی ساتھ سے سنا ہے کہ بیامت ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ان کے پچھلے ان کے پہلوں کولعنت کریں گے ( بغوی ) ابوداؤد میں ہے کہ حضرت عمر ٹے فرمایا آیت مَا افَآءَ اللّٰهُ میں جس مال فے کا بیان ہے وہ تو خاص رسول الله صلی الله علیہ وہ کم کا ہے اس طرح اس کے بغدگ آیت مِنُ اَهُلِ الْقُرای والی نے عام کردیا ہے تمام مسلمانوں کو اس میں شامل کر لیا ہے اس اس میں شامل کر لیا ہے اس صدیث کی سند میں انقطاع ہے۔ لیا ہے اس صدیث کی سند میں انقطاع ہے۔

ابن جریر میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے إنَّمَا الصَّدقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ كُو حَكِيْمٌ مَك بڑھ كرفر مايا مال ذكوة كمستحق تو يلوگ ہيں۔ پھرو اعْلَمُو النَّهُ اعْنِمُ عُرُورِيَّ مِن اللهُ الْحُ وَلَا بِيرِي آيت مَا أَفَآءَ اللَّهُ الْحُ وَيُورِي آيت مَا أَفَآءَ اللَّهُ الْحُ وَيُرو كُرُو مايا مال في كامستحق كرديا ہے سباس كمستحق ہيں۔ كرفر مايا مال في كامستحق كرديا ہے سباس كمستحق ہيں۔ اگر ميں زندہ رہاتو تم ديھو گے كہ كاؤں گوشوں كے چووا ہے كو بھی اس كا حصدوں گاجس كی پیشانی پراس مال نے حاصل كرنے كے لئے پیدند كار ميں ذنہ واجو

کیا تو نے منافقوں کو ند دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کا فر بھائیوں ہے کہتے ہیں اگرتم جلا وطن کئے گئے تو اللہ کی تسم ہم بھی تمبار ہے ساتھ وطن چھوڑ دیں گے اور تم ہم بھی تمبار کے بارے ہم بھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم ہے جنگ کی جائے گی تو وابقہ ہم تمبار کی مدد کریں گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ یہ قطعا جموٹے ہیں 🔾 اگر وہ جلاوطن کئے گئے تو بیان کے مدد بھی نہ کریں گئے اور اگر بالفرض مدد پر تا بھی جمعوٹے ہیں 🔾 اگر وہ جلاوطن کئے گئے تو بیان کے مدد نہ کئے جائیں گے وہ اللہ کی ہیت کے بہت نے کہتے تو بھی پینے موثر کر بھاگ کھڑے ہوں گئے گھر مدد نہ کئے جائیں گے کہ یہ ہے بھوگوگ ہیں ن

کفر پرز دلی کی گود ہے۔ تلبیس ابلیس کا ایک انداز: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۱ - ۱۷) عبداللہ بن ابی اورای جیسے منافقین کی چالبازی اورعیاری کا ذکر ہور ہا ہے کہ انہوں نے یہودیان بونضیر کو تھیک کر جھوٹا دلا سددلا کر غلط وعدہ کر کے مسلمانوں سے بھڑا دیا 'ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں' لڑنے میں تمہاری مدد کریں گے اورا گرتم ہار گئے اور مدینہ سے دیس نکالا ملا تو ہم بھی تمہار سے ساتھاس شہر کو چھوڑ دیں گئی سے مدوقت وعدہ ہی ایفا کرنے کی نیت نہ تھی اور یہ بھی کہ ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ ایسا کر سکیں نہ لڑائی میں نمان کی مدد کر سکیس نہ برے وقت ان کا ساتھ دیں اگر بدنا می کے خیال سے میدان میں آبھی جا کی تو یہاں آتے ہی تیر وقلوار کی صورت دیکھتے رواکھیے کھڑے ہوجا کیں اور نامردی کے ساتھ بھا گئے ہی بن پڑے۔ پھر مستقل طور پر پیش کوئی فرما تا ہے کہ ان کی تمہارے مقابلہ میں امداد نہ کی جائے گی نیواللہ سے بھی اتناہیں ڈرتے جتنائم سے خوف کھاتے ہیں۔

جياورجكة كل جإذًا فَرِيُقٌ مِّنَّهُمُ يَحُشُونَ النَّاسَ كَحَشُيَةِ اللَّهِ أَوُ أَشَدَّ خَشُينَه يعن ان كالكفرين لوكول ساتنا

ڈرتا ہے جہتااللہ سے بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ بات ہیہ ہے کہ ہیہ ہے بہولوگ ہیں۔ اور برد ولی کی بیرحالت ہے کہ بیر میدان کی لڑائی بھی لوئہیں کے ہاں اگر مضبوط اور محفوظ قلعوں ہیں بیٹے ہوں یا مور چوں کی آٹر ہیں جیپ کر کچھ کارروائی کرنے کا موقع ہوتو خجر بہ سبب ضرورت کے ہاں اگر مضبوط اور محفوظ قلعوں ہیں بیٹے ہوں یا مور چوں کی آٹر ہیں جیپ کر کچھ کارروائی کرنے کا موقع ہوتو خجر بہ سبب ضرورت کے گئر ایری میں ایک دوسرے کے دشن ہیں بیٹے اور جیسے ویکڈیو کی میں ایک دوسرے کے دشن ہیں میں ایک دوسرے کے دشن ہیں میں ایک دوسرے ہوئی کو بعض کو بعض کو بعض سے لڑائی کا مزہ چھا تا ہے ہم آئیس جمتے اور متفق و تحد بھر ہے ہوگین دراصل ہر متفرق و محقل ہیں ایک کا دل دوسرے کے دشن ہیں ملتا منافق اپنی جگہ اور اہل کا ب اپنی جگہ ایک دوسرے کے دشن ہیں وجہ یہ ہے کہ ہے تھال لوگ ہیں۔ پھر فرمایا ان کی مثال ان سے پھر تھی ہیں کے کا فروں جیسی ہے جنہوں نے یہاں بھی اپنی کا بدلہ بھگٹا ابھی باقی ہیں۔ ہور کے باب بھی اور تھی ایک کو فروں جائے ہیں کہ بدروالے دن ان کی کمر کبڑی ہوئی اور تخت نقصان اٹھا کر کشتوں کے بھوڈ کر کھا گھڑے کو والا ہو ہو کیا بوقع ابھی کے ہیں اور تمہاری عبرت کا صحیح سبق ہیں کیاں اس وقت کہ کوئی عبرت حاصل کرنے والا انجام کو سوچنے والا ہو دیا ہو دوس کے بیود کا واقعہ بی ہور کی ان میں اس موقع کے بیود کا واقعہ بی ہور کھی اور خوا اور ان کے دفت مدد پہنچا تا نہ جلا وطنی میں ساتھ و یہا۔ ایک مثال کو میں اس اس کو اور خوا اور ان کے دفت مدد پہنچا تا ہے کہ دیکھوشیطان بھی ای طرح انسان کو کفر پر آ مادہ کرتا ہے اور جب بیکٹر کر چکٹا ہے تو خود بھی اے ملامت کرنے لگتا ہے۔ سے سجھا یا جاتا ہے کہ دیکھوشیطان بھی ای طرح انسان کو کفر پر آ مادہ کرتا ہے اور جب بیکٹر کر چکٹا ہے تو خود بھی اے ملامت کرنے لگتا ہے اور دیس بیکٹر کر چکٹا ہے تو خود بھی اے ملامت کرنے لگتا ہے۔ ایک مثال ہو کہ کہا تا بھا ہور کے لگتا ہے۔

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ قَرَاءً كَدُيْ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ

یہ سبل کر بھی تم سے اونبیں سکتے ہاں بیاور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یاد یواروں کی آٹر میں ہوں' ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت کچھ ہے گوتو انہیں متفق سمجھ رہا ہے لیکن ان کے دل دراصل ایک سے ایک جدا ہے' اس لئے کہ بیہ ہے تقل لوگ ہیں 🔿 ان لوگوں کی طرح جوان سے پچھ ہی پہلے گذر سے ہیں جنہوں نے اپنے گناموں کا وہال چکھ لیا اور جن کے لئے المناک عذاب تیار ہیں 🔿

اسی مثال کا ایک واقعہ بھی من لیجئے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا' ساٹھ سال اے عبادت خدا میں گذر چکے تھے شیطان نے اسے ورغلانا چاہائیکن وہ قابو میں نہ آیا' اس نے ایک عورت پراپنااثر ڈالا اور پینظا ہر کیا کہ گویا ہے جنات ستار ہے ہیں' ادھراس عورت کے بھائیوں کو بیوسوسدڈ الا کہ اس کا علاج اس عابد ہے ہوسکتا ہے' بیاس عورت کو اس عابد کے پاس لائے' اس نے علاج معالجے بینی وم کرنا شروع کیا اور بیر عورت میبیں رہنے گئی' ایک دن عابد اس کے پاس ہی تھا جو شیطان نے اس کے خیالات خراب کرنے شروع کئے' یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا اور وہ عورت مالمہ ہوگئ اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے چھڑکار ہے کی بیصورت بتلائی کہ اس عورت کو مار ڈال ور نہ راز کھل جائے گا' چنانچیاس نے اسے فل کرڈالا ادھراس نے جا کرعورت کے بھائیوں کوشک دلوایا' وہ دوڑے آئے' شیطان را ہب کے پاس آیا اور کہا وہ لوگ

آ رہے ہیں'ابعزت بھی جائے گی اور جان بھی جائے گی'اگر مجھے خوش کر لے اور میرا کہامان لے توعزت اور جان دونوں پچ سکتی ہیں'اس نے کہا جس طرح تو کہہ میں تیار ہوں۔ شیطان نے کہا مجھے بحدہ کر'عابد نے اسے بجدہ کرلیا' یہ کہنے لگا تف ہے تجھ پڑ کم بخت میں تو اب تجھ سے بیز ارہوں' میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جورب العالمین ہے (ابن جریر)

كَمَثَلِ الشَّيْطُنِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْحُفْرُ فَلَمَّا كُفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيْ مِنْكَ إِنِّ آخَافُ اللهَ رَبَ الْعُلَمِينَ فَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَّا انَّهُمًا فِي النَّارِ خِلدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزْؤُا الظّلِمِيْنَ اللَّهُ

سیطان کی طرح کہ اس نے انسان ہے کہا کفر کر جب وہ کر چکا تو کہنے لگا میں تو تھے ہے بیز ارہوں میں تو انتدرب العالمین سے ڈرتا ہوں ○ پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لئے گئے گئر گاروں کی ہی سزاہے ○

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہا کیے عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اورا کیک راہب کی خانقاہ تلے رات گذارا کرتی تھی اس کے چار بھائی تضایک دن شیطان نے راہب کو گدگدایا اوراس سے زنا کر بیٹھا' اسے حمل رہ گیا شیطان نے راہب کے دل میں ڈالی کہ اب بری رسوائی ہوگی اس سے بہتر رہے ہے کہ اسے مارڈ ال اور کہیں دفن کرد ہے تیرے نقتر س کود کیھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اور اً گر بالفرض پھر بھی کچھ ہو تھے گچھ ہوتو جھوٹ موٹ کہددینا بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے؟ اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئ ایک روز رات کے وقت موقع پاکراس عورت کو جان ہے مارڈ الا اور کسی اجاڑ جگہ زمین میں دبادیا۔اب شیطان اس کے جیاروں بھائیوں کے پاس پہنچا اور ہرایک کےخواب میں اسے ساراواقعہ کہرسنایا اور اس کے فن کی جگہ بھی بتادی صبح جب بیرجا گے تو ایک نے کہا آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے ہمت نہیں پر تی کہ آپ سے بیان کروں دوسروں نے کہانہیں کہوتو سہی چنا نچداس نے اپنا پوراخواب بیان کیا کہ اس طرح فلاں عابد نے اس سے بدکاری کی' پھر جب حمل تھہر گیا تو اسے قبل کر دیا اور فلاں جگداس کی لاش دبا آیا ہے۔ ان تینوں میں سے ہر ا کی نے کہا جھے بھی یہی خواب آیا ہے اب تو انہیں یقین ہوگیا کہ بچا خواب ہے۔ چنا نچدانہوں نے جا کراطلاع دی اور باد شاہ کے حکم سے اس راہب کواس خانقاہ ہے ساتھ لیا اوراس جگہ پہنچ کرزمین کھود کراس کی لاش برآ مدکی - کامل ثبوت کے بعداب اسے شاہی دربارمیں لے جلئے اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے بیسب میرے کرتوت ہیں اب بھی اگرتو مجھے راضی کر لے تو جان بچا دول گا۔اس نے کہا جوتو کہ، کہا مجھے بحدہ کرلے اس نے میکھی کردیا' پس پورا ہے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے میں تو بچھ سے بری ہوں میں تو اللہ تعالیٰ سے جوتمام جہانوں کارب ہے ڈرتا ہوں چنانچہ بادشاہ نے حکم دیااور پاوری صاحب وقل کردیا گیا-مشہور ہے کہ اس پادری کا نام برصیصا تھا-حضرت عليٌّ، حضرت عبدالله بن مسعودُ طاوُسُ مقاتل بن حيان وغيره سے بيقصه مختلف الفاظ سے کمي بيشي كے ساتھ مروى ہے-والله اعلم-اس کے بالکل عکس جرت کے عابد کا قصہ ہے کہ ایک بدکار عورت نے اس پر تہت لگا دی کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ بچہ جو مجھے ہوا ہے وہ ای کا ہے۔ چنانچے لوگوں نے حضرت جرج کے عبادت خانے کو گھیرلیا اور انہیں نہایت بے ادبی سے زدوکوب کرتے ہوئے

گالیاں دیتے ہوئے باہر لے آئے اورعبادت خانے کوڈ ھادیا- یہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہر چند پوچھتے ہیں کہ آخر واقعہ کیا ہے؟ لیکن مجمع

آپے سے باہر ہے آخر کسی نے کہا کہ دخمن خدااولیاءاللہ کے لباس میں بیشیطانی حرکت؟اس عورت سے تو نے بدکاری کی - حضرت جریج نے فرمایا اچھا تھہر وصبر کرو اس بچے کو لاو 'چنا نچے وہ دودو ھیں پیتا چھوٹا سا بچہ لایا گیا - حضرت جریج نے اپنی عزت کی بقا کی خدا سے دعا کی پھراس بچے سے بوچھا اے بچے! بتلا تیراباپ کون ہے؟ اس بچے کو اللہ نے اپنے ولی کا عزت بچانے کے لئے اپنی قدرت سے گویائی کی قوت عطافر مادی اور اس نے اس صاف فصیح زبان میں او نچی آواز سے کہا میراباپ ایک چرواہا ہے 'پیسنتے ہی بنی اسرائیل کے ہوش جاتے رہے 'پیاس بزرگ کے سامنے عذر معذرت کرنے گئے معافی ما تکنے گئے انہوں نے کہا بس اب مجھے چھوڑ دو لوگوں نے کہا ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیتے ہیں آپ نے فرمایا بس اسے جیسی وہ تھی وہتے ہی دوسے بھر فرما تا ہے کہ آخرانجام کفر کے کرنے اور تھم دینے والے کا بہی ہوا کہ دونوں بمیشہ کے لئے جہنم واصل ہوئے ہر ظالمظلم کی سزایا ہی لیتا ہے۔

يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوا الله وَلْتَنْظُرْنَفْسُ مَا قَدَّمَتَ لِغَدِ وَاتَّفُوا الله وَلْتَنْظُرْنَفْسُ مَا قَدَّمَوُلا لِغَدِ وَاتَّقُوا الله الله الله عَلِيْ إِمَا تَعْمَلُوْنَ هُولا يَعْدُ وَاللّهِ عَلَيْ الله فَانْسُهُمْ انْفُسُهُمْ الْوَلَاكَ عَكُوْنُوْ الله فَانْسُهُمْ الْفَاسِعُوْلَ الله فَانْسُهُمْ الْفَاسِعُوْلَ وَاصْحُبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَا إِرُوْنَ هُ الْفَا إِرُونَ هُ الْفَا إِرْوُنَ هُ الْفَا إِلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

مسلمانو!اللہ سے ڈرتے رہا کر داور برخض کوغور کرنا چاہئے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیج رکھا ہے؟ اوراللہ سے ڈروتم جو پچھ کررہے ہواس سے یقینا اللہ تعالیٰ خبر دار ہے O اوران لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کوفراموش کر دیا پس اللہ نے آئییں خودان کی جانوں سے غافل کر دیا' بمی لوگ فاسق ہیں O دوزخ والے اور جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں O

گھنے نہیں (مسلم)۔

آیت میں پہلے علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے عذابوں سے بچاؤ کی صورت پیدا کرویعنی اس کے احکام بجالا کراوراس کی نافر مانیوں سے فی کر پھر فر مان ہے کہ وقت سے پہلے اپنا حساب آپ لیا کرؤ دیکھتے رہو کہ قیامت کے دن جب خدا کے سامنے پیش ہو گے تب کام آنے والے نیک اعمال کا کتنا پھے ذخیرہ تمہارے پاس ہے۔ پھرتا کید اار شاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرواور جان رکھو کہ تمہارے تمام اعمال واحوال سے اللہ تعالی پورابا خبر ہے ندکوئی چھوٹا کام اس سے پوشیدہ نہ بڑا 'چھیا ندکھلا۔ پھر فر مان ہے کہ اللہ کے ذکر کونہ بھولوور ندوہ تمہیں نیک اعمال جو آخرت میں نفع دینے والے ہیں بھلا دے گا اس لئے کہ بڑمل کا بدلہ اس کے جنس سے ہوتا ہے اس لئے فر مایا کہ یہی لوگ فاس بیس اللہ تعالی کی اطاعت سے نکل جانے والے اور قیامت کے دن فقصان پہنچانے والے اور ہلا کت میں پڑنے والے یہی لوگ ہیں۔ جسے اور جگہ ارشاد ہے یکا اُنگھ اللّٰذِینَ امَنُو اَلَا تُلُهِ کُمُ اَمُوَا لُکُمُ وَ لَا اَوُ لَادُکُمُ عَنُ ذِکُرِ اللّٰهِ وَ مَنُ یَفُعَلُ ذَالِكَ فَاُو لَائِكَ فَاُو لَائِكَ مُوالًا مُریس وہ خت زیاں کار ہیں۔ فیلہ اللہ خاسِرو کی مسلمانو اِنتہیں تمہارے مال واولا دیا دخداسے عافل نہ کریں جوابیا کریں وہ خت زیاں کار ہیں۔

طرانی میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند کے ایک خطبه کامخضر ساحصید مینقول ہے کہ آپ نے فر مایا کیاتم نہیں جانتے کہ مج شا ، ہم اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہے ہولیں تہمیں چاہئے کہ اپنی زندگی کے اوقات اللہ عز وجل کی فر ما نبر داری میں گذار واوراس مقصد کو بجز الله تعالیٰ کے فضل وکرم کے کوئی شخص صرف اپنی طافت وقوت ہے حاصل نہیں کرسکتا' جن لوگوں نے اپنی عمراللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے سوا اور كامول مين كھيائي ان جيسے تم نہ ہونا' اللہ تعالی نے تہميں ان جيسے بننے سے منع فرمايا ہے- لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ مَسُو اللَّهَ فَأَنْسَاهُهُ اَنْفُسَهُمُ خیال کروکتہاری جان پہچان کے تہارے بھائی آج کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنے گذشتہ ایام میں جواعمال کے تصان کابدلہ لینے یاان کی سز ابھکتنے کے لئے وہ در بارخدا میں جا پہنچے یا توانہوں نے سعادت اورخوش نصیبی پائی یا نامرادی اور شقاوت حاصل کرلی' کہاں ہیں؟وہ سرش لوگ جنہوں نے بارونق شہر بسائے اوران کےمضبوط قلعے کھڑے گئے آج وہ قبروں کے گڑھوں میں پھروں تلے دیے رہڑے ہیں-سیہ ہے کتاب اللّٰد قر آن کریم'تم اس نور ہے روشی حاصل کرو جو تہمیں قیامت کے دن کی اندھیریوں میں کام آسکے اس کی خوبی بیان سے عبرت حاصل کرد اور بن سنور جاؤ – دیکھواللہ تعالیٰ نے حضرت زکریاً اور ان کے اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا إنَّهُمُ ځَانُوُ يُسَارِعُون فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ الْخُ 'يعن وه نيك كامول مين سبقت كرت تصاور برى لا کچے اور سخت خوف کے ساتھ ہم سے دعا ئیں کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے جاتے تھے' سنووہ بات بھلائی سے خالی ہے جس سے اللہ کی رضا مندی مقصود نه مووه مال خیرو برکت والانہیں جواللہ کی راہ میں خرچ نه کیا جاتا مووه مخص نیک بختی سے دور ہے جس کی جہالت برد باری پر غالب ہو اس طرح و ہمخض بھی نیکی ہے خالی ہاتھ ہے جواللہ کے احکام کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے خوف کھائے۔ اس کی اسناد بہت عمرہ ہےاوراس کے رادی ثقہ ہیں' گواس کے ایک راوی تعیم بن محد ثقابت یا عدم ثقابت سے معروف نہیں' لیکن امام ابوداؤ د بحتانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا میہ فیصلہ کا فی ہے کہ جریر بن عثالٌ کے تمام استاد ثقہ ہیں اور رہیجی آ پہی کے اسا تذہ میں سے ہیں اور اس خطبہ کے اور مشوامد بھی مروی ہیں واللہ اعلم-

پھرارشادہوتا ہے کہ جہنمی اورجنتی اللہ تعالی کے زویک کیساں نہیں۔ جیسے فرمان ہے اُم حسِبَ الَّذِینَ احْتَرَ حُوا السَّیّاتِ اَنُ نَّحُعَلَهُمُ كَالَّذِیْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْخُ ایعنی کیا ہدکاروں نے سیجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں باایمان نیک کارلوگوں کے مثل کر دیں گئان کا جینا اور مرنا کیساں ہے ان کا بیدوئ بالکل غلط اور ہرا ہے۔ ایک اور جگہ ہے وَ مَا یَسُتَوی الْاَعُمٰی وَ الْبَصِیرُ اندھا اور

و کھتا' ایماندار' صالح اور بدکار برابرنہیں۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کررہے ہو۔ ایک اور فرمان ہے اَم نَدُحکُلُ الَّذِیْنَ اَمَنُوا کیا ہم ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو فسادیوں جیسا کردیں گے یا پر ہیز گاروں کوشش فاجروں کے کردیں گے؟ اور بھی اس مضمون کی بہت ی آیتیں ہیں مطلب یہ ہے کہ نیک کارلوگوں کا اکرام ہوگا اور بدکارلوگوں کورسواکن عذاب ہوگا۔ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی لوگ فائز بمرام اور مقصدور' کامیاب اور فلاح و نجات یا فتہ ہیں' اللہ عزوجل کے عذابوں سے یہ بال بال نے جائیں گے۔

# لَوُ اَنْزَلْنَا هِذَا الْقُرُّانَ عَلَى جَبَلِ لَرَائِيَة خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ مَنْ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ مَنْ نَصَالِ اللهِ اللهِ مَنْ النَّهُ الْفَيْسِ وَتَعَلَّدُونَ هُوَ النَّهُ النَّهُ الْفَيْسِ وَ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ الله

اگرہم اس قر آن کوکس پہاڑ پرا تاریے تو تو دیکھتا کیخوف البی ہے وہ پست ہو کرنگڑ ہے گؤ ہے ہوجا تا' ہم ان مثالوں کولوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ غور و فکر کریں 🔾 وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں' چھپے کھلے کا جانئے والا' بخشٹے اور رحم کرنے والا 🔿

بلندو عظیم مرتبہ قرآن مجید: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۱ - ۲۲) قرآن کریم کی بزرگی بیان ہورہی ہے کہ فی الواقع یہ پاک کتاب اس قدر بلند
مرتبہ ہے کہ دل اس کے سامنے جھک جائیں' رو تکنے کھڑے ہوجائیں' کلیج کیکیا ئیں' اس کے سچے وعدے اور اس کی حقانی ڈانٹ ڈ بٹ ہر
سنے والے و بید کی طرح تھراد ہے اور در بار خدا ہیں سر ہبجو دگراد ہے' اگریتر آن جناب باری کی تخت بلنداور او نچے پہاڑ پر بھی نازل فرما تا اور
اسے غور و فکر کی اور فہم و فراست کی حس بھی دیتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہوجاتا' پھر انسانوں کے دلوں پر جونسبتا بہت نرم اور
چھوٹے ہیں' جنہیں پوری سمجھ بوجھ ہے اس کا بہت بڑا الرّبڑ نا چاہے'۔ ان مثالوں کولوگوں کے سامنے ان کے خور و فکر کے لئے اللہ تعالیٰ نے
بیان فرما دیا - مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو بھی ڈراور عاجزی چاہئے۔ – متواتر حدیث میں ہے ہمنم تیار ہونے سے پہلے رسول اللہ عقاقہ ایک
مجمور کے تنے پر فیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے' جب منبر بن گیا بچھ گیا اور حضوراً س پر خطبہ پڑھنے کو کھڑ ہے ہوئے اور وہ تنا دور ہوگیا تو اس
میں سے رونے کی آواز آنے گی اور اس طرح سسکیاں لے لے کروہ رونے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہواور اسے جپ کرایا جار ہا ہو
کیونکہ اسے اس ذکروتی کے بننے سے کچھ دوری ہوگئی۔

امام بھی اس صدیث کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ لوگو! ایک مجود کا تنااس قدراللہ کے رسول کا شائق ہوئو تہمیں چاہئے کہ اس سے بہت زیادہ شوق اور چاہت تم رکھو۔ ای طرح کی بیآ ہت ہے کہ جب ایک پہاڑ کا بی حال ہوتو تہمیں چاہئے کہ تو اس حالت میں اس سے آگے رہو۔ دوسری جگہ فرمان خدا ہے وَ لَوُ اَنَّا سُیِرَتُ بِهِ الْحِبَالُ الْخ اَیعَیٰ الرکوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے باعث پہاڑ چلا دی جا نیں یاز مین کا ث دی جائے یا مرد ہے بول پڑیں (تو اس کے قابل یہی قرآن تھا) (گر پھر بھی ان کفار کوتو ایمان نصیب نہ ہوتا)۔ ایک اور جگہ فرمان عالی شان ہے وَ إِنَّ مِنَ الْحِهَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّدُ مَنْهُ الْانْهَارُ الْخ ایعیٰ بعض پھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں بنگلی ایک اور جگہ فرمان عالی شان ہے وَ إِنَّ مِنَ الْحِهَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّدُ مَنْهُ الله کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پھر فرما تا ہے اللہ تعالیٰ کے سوانہ تو کوئی پالے اور پرورش کرنے والا ہے نہ اس کے سوائی کی الی نشان ہیں کہ اس کی کی قتم کی عبادت کوئی کرے اس کے سواجن جن

کی لوگ پرستش اور پوجا کرتے 'ہیں وہ سب باطل ہیں- وہ تمام کا ئنات کاعلم رکھنے والا ہے' جو چیزیں ہم پر ظاہر ہیں اور جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں سب اس پر عیاں ہیں خواہ آسان میں ہوں خواہ زمین میں ہوں خواہ جھوٹی ہوں خواہ بڑی ہوں عیال تک کہ اند هیریوں کے ذریے بھی اس پر ظاہر ہیں۔ وہ اتنی بڑی وسیع رحمت والا ہے کہ اس کی رحمت تمام مخلوق پر شامل ہے وہ دنیا اور آخرت

میں رحمان بھی ہےاور رحیم بھی ہے۔ ہماری تفسیر کے شروع میں ان دونوں ناموں کی پوری تفسیر گذر چکی ہے۔ قر آن کریم میں اور جگہ

ہے وَرَحُمتِيُ وَسِعَتُ كُلَّ شُيءٍ مِيرى الله ن تمام چيزوں كوهيرليا ہے- ايك اورجگه فرمان ہے كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحُمَةَ " تهمار ارب ني اين وات يردم ورحت لكه لي بي " - اورفرمان ب قُلُ بِفَضُل اللَّهِ وَبرَحُمَتِه فَبذالِكَ فَلْيَفُرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ ''كهدوكدالله تعالى كففل ورحت كساته اى خوش موناحا ہے عتمهارى جمع كرده چيز سے بهتريبي ہے'-

هُوَاللهُ الْكَذِي لا إِلهُ إِلا هُوَ الْمَالِكُ الْقُدُوسُ السّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْنُ الْجَبّالُ الْمُتَكِّيّرُ سُبُحنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الْآسَمَةُ الْحُسْنَى لَيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوبِ والآرض وهو العزنيز العكيم المعالمة

وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں' بادشاہ نہایت یاک' سب عیبول سے صاف امن دینے والانگہبان غالب خود مختار بردائی والا' پاک ہے اللہ ان چیزول سے جنہیں بیاس کا شریک بناتے ہیں 🔾 وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا بنانے والا صورت کھینچے والا اس کے لئے ہیں نہایت اچھے اچھے نام 'ہر چیزخواہ وہ آسانوں میں ہو خواہ زمین میں ہواس کی یا کی بیان کرتی ہےاورو بی غالب ہے حکمت والا 🔿

اللّٰد تعالٰی کی صفات : 🖈 🌣 (آیت:۲۳-۳۳)اس ما لک رب معبود کےسوااور کوئی ان اوصاف والانہیں تمام چیزوں کا تنہاوہی ما لک و مخارے' ہر چیز کا ہیر پھیر کرنے والاً سب پر قبضہ اور تصرف رکھنے والا بھی وہی ہے۔ کوئی نہیں جواس کی مزاحمت یا مدافعت کر سکے یا اسے ممانعت کر سکے وہ قدوس ہے لینی طاہر ہے مبارک ہے ذاتی اور صفاتی نقصانات سے پاک ہے تمام بلندمر تبہ فرشتے اور سب کی سب اعلیٰ مخلوق اس کی تبیج و تقذیس میں علیٰ الدوام مشغول ہے۔کل عیبوں اور نقصانوں سے مبرااور منزہ ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں' اپنے افعال میں بھی اس کی ذات ہرطرح کے نقصان ہے یا ک ہے وہ مؤن ہے یعنی تمام مخلوق کواس نے اس بات سے بےخوف رکھا ہے کہان پر کسی طرح کاکسی وقت اپنی طرف ہے ظلم ہواس نے بیفر ماکر کہ وہ حق ہے سب کوامن دے رکھا ہے۔ اپنے ایماندار بندوں کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ ہمین ہے لینی اپنی تمام مخلوق کے اعمال کا ہروقت کیساں طور شاہد ہے اور نگہ ہان ہے جینے فرمان ہے وَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ "الله تعالى مرچزير شام ب-"-

اور فرمان ب ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفُعَلُونَ "الله تعالى ان كتمام افعال يركواه ب "- اور جكه فرمايا اَفَمَنُ هُو قائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفُس بِمَا كَسَبَتُ الْخُ مطلب بيب كم برنفس جو كي كرر باب الله تعالى وكير باب وه عزيز ب بريزاس كتالع فر مان ہے-کل مخلوق پر وہ غالب ہے' پس اس کی عزتعظمت جبروت کبریائی کی وجہ ہےاس کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا – وہ حباراورمتکبر

تفير سورهٔ حشر \_ پاره ۲۸ ہے جبریت اور کبرصرف اس کی شایان شان ہے۔ سیح حدیث میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے عظمت میرا تہد ہے اور کبریائی میری چا در ہے، جو مجھ سے ان دونوں میں ہے کسی کو چھیننا چاہے گا میں اسے عذاب کروں گا اپنی مخلوق کوجش چیز پر جاہے وہ رکھ سکتا ہے کل کاموں کی اصلاح اس کے ہاتھ ہے وہ ہر برائی سے نفرت اور دوری رکھنے والا ہے۔ جولوگ اپنی کم مجھی کی وجہ سے دوسروں کواس کا شریک تھہرار ہے ہیں وہ ان سب سے بیزار ہے اس کی خدائی شرکت ہے مبرا ہے۔ اللہ تعالی خالق ہے یعنی مقدر مقرر کرنے والا کھر باری ہے یعنی اسے جاری اور ظاہر کرنے والا' کوئی ایبانہیں کہ جو تقدیر اور تنفیذ دونوں پر قادر ہو جو چاہے انداز ہمقرر کرے اور پھراس کے مطابق اسے چلائے بھی بھی بھی اس میں فرق ندآ نے دے بہت ہے تر تیب دینے والے اور انداز ہ کرنے والے ہیں جو پھراہے جاری کرنے اوراس کے مطابق برابر جاری رکھنے پر قادرنہیں' تقتریر کے ساتھ ایجادادر تنفیذ پر بھی قدرت رکھنے والی اللہ کی ہی ذات ہے۔ پس حلق ہے مراد نقتر پر اور بڑ سے مراد تنفیذ ہے ٔ عرب میں بیالفاظ اہن معنوں میں برابر بطور مثال کے بھی مروج ہیں' اس کی شان ہے کہ جس چیز کو َجب جس طرح كرناچا بكهدويتا به كه بوجاوه اى طرح اى صورت مين بوجاتى ب- جيسے فرمان بيفي أي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ "جس صورت میں اس نے چا ہا تھے تر کیب دی' ای لئے یہال فر ماتا ہے وہ مصور بھی ہے یعنی جس کی ایجاد جس طرح کی چا ہتا ہے کر گذرتا ہے۔ پیارے پیارے بہترین اور بزرگ تر ناموں والا وہی ہے ٔ سورہُ اعراف میں اس جملہ کی تفسیر گذر چکی ہے ٔ نیز وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے جو بخاری مسلم میں بدروایت حضرت ابو ہریرہؓ مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ننا نوے یعنی ایک کم ا کیسونام ہیں جوانہیں شارکر لے یا در کھ لے' وہ جنت میں داخل ہوگا – وہ وتر ہے یعنی واحد ہےاورا کائی کو دوست رکھتا ہے' تر مذی میں ان ناموں کی صراحت بھی آئی ہے جونام یہ ہیں-اللہ کہ ہیں کوئی معبود مگروہی رحمن رحیم ملك ، قدوس ، سلام ، مومن ، مهيمن' عزيز' حبار 'متكبر' خالق 'باري' مصور' غفار 'قهار' وهاب' رِزاق' فتاح' عليم 'قابض' باسط' حافض' رافع' معز' مذل' سميع' بصير' حكم' عدل' لطيف' حبير' حليم' عظيم' غفور' شكور' على' كبير' حفيظ' مقيت' حسيب' جليل 'كريم' رقيب' مجيب' واسع' حكيم' ودود' مجيد' باعث' شهيد' حق' وكيل' قوى' متين' ولي' حميد' محصى' مبدى' معيد' محى' مميت' حييّ قيوم' واحد' ماجد'واحد' صمد' قادر' مقتدر' مقدم' موحر' اول' آحر' ظاهر' باطن' والي' متعال' بر' تواب' منتقم' عفو' رئوف' مالك الملك؛ ذو الحلال؛ والاكرام؛ مقسط؛ حامع؛ غني؛ معطى؛ مانع؛ ضار؛ نافع؛ نور؛ هادي؛ بديع؛ باقي؛ و ارث' رشید' صبور – ابن ماجہ میں بھی بیرحدیث ہےاور اس میں کچھ تقدیم تاخیر کمی زیادتی بھی ہے۔ الغرض ان تمام حدیثوں وغیرہ کا بیان پوری طرح سورہ اعراف میں گذر چکا ہے اس لئے یہاں صرف اتنا لکھ دینا کافی ہے باقی سب کو دوبارہ وارد کرنے ک ضرورت نہیں۔ آسان و زمین کی کل چیزیں اس کی تنہیج بیان کرتی ہیں۔ جیسے اور جگه فرمان ہے تُسَبّعُ لَهُ السَّمنوَاتُ السَّبعُ وَالْأَرْضُ وَمِنُ فِيُهِنَّ وَإِنْ مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيَحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُورًا اسَكَى ـ پا کیزگی بیان کرتے ہیں' ساتوں آ سان اور زمینیں اوران میں جومخلوق ہےاورکوئی چیز ایی نہیں جواس کی شبیح حمد کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی شبیح کو مجھنہیں سکتے' بے شک وہ برد باراور بخشش کرنے والا ہے' وہ عزیز ہے' اس کی حکمت والی سرکارا پنے احکام اور تقذیر کے تقدر میں این نہیں کہ سی طرح کی کمی نکالی جائے یا کوئی اعتراض قائم کیا جاسکے۔

منداحمك حديث من ب جوفف صبح كوتين مرتبه أعُودُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم بر هكرسورة جشر

بنالله الخراج الْأَيْهُا الَّذِيْنَ الْمَنُولَالَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِياءً ثُلُقُوۡنَ الَّيۡهِمۡ بِالۡمُوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُوۡا بِمَاجَّا ۚ كُمْ مِّنَ الْحَقُّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ آنَ تُؤْمِنُوا إِللَّهِ رَبِّكُمْ لِأَنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي "تُسُرُّونَ اليهم بالمَودَة في وَإِنَا آعُلَمُ بِمَا آخُفَيْتُمُ وَمَا آعُلَنْتُمُ وَمَا آعُلَنْتُمُ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿ إِنْ يَثْقَفُو كُمْ يَكُوْنُوْ إ لَكُمْ اَعْدَاءً وَيَيْسُطُوٓ الرِّيكُمْ الْبِدِيَّهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بِالسُّوِّءِ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُّرُونَ ٥٠ لَنْ تَنْفَعَكُمْ آرْجَامُكُمْ وَلِا ٱوْلاَدُكُمْ ۚ يَوْمَر الْقِلِمَةَ \* يَفْصِلُ بَلْيَنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

شروع بالله نهايت مهربان رحم والے كام س

اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو! میرے اورخوداینے دشنول کواپنادوست نہ مجھوتم تو محبت کی بنیاوڈ النے کے لئے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہواوروہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے یاس آپیکا ہے کفرکرتے ہیں پیٹمبرکواورخود تمہیں بھی محض اس وجہ ہے جلاوطن کرتے ہیں کہتم اپنے پرورد گاراللہ تعالیٰ پرائیان رکھتے ہوا گرتم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو( تو ان ہے دوستیاں نہ کرو ) تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو مجھےخوب بیمعلوم ہے جوتم نے چھیایا اوروہ بھی جوتم نے طاہر کیاتم میں ہے جوبھی اس کام کوکرے گاوہ یقیینا راہ راست ہے بہک جائے گا 🔿 اگرائبیں تم پر کوئی دسترس کاموقع مل جائے تو وہ تمہارے کھلے د ثمن ہوجا نمیں اور برائی کے ساتھ تم پردست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہئے لگیں کہتم بھی کفر کرنے لگ جاؤ 🔿 تمہاری قرابتیں رشتہ واریاں اوراولا دیں تمہیں قیامت کے دن کچھکام نہ آئیں گی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کردے گا اور جو کچھتم کررہے ہواسے اللہ تعالیٰ خوب دیکھیر ہاہے 🔾 حاطب رضی اللّٰدعنہ کا قصہ: ☆ ☆ (آیت:۱-۳) حضرت حاطب بن ابوبلتعہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سورت کی شروع کی

آ بیتی نازل ہوئی ہیں' واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حاطب مہاجرین میں سے تھے'بدر کیاڑائی میں بھی آ پ نےمسلمانوں کےلشکر میں شرکت کی تھی' ہوں کے بال بیجے اور مال دولت مکہ میں ہی تھااور بہخودقر کیش سے نہ تھے ُصرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف تھے اس وجہ سے مکہ میں انہیں امن عاصل تھا' اب یہ رسول اللہ علی ہے ساتھ مدینہ شریف میں تھے یہاں تک کہ جب اہل مکہ نے عہد تو ردیا اور رسول اللہ علیہ نے ان پر پڑھائی کرنی چاہی تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ انہیں اچا تک دبوج لیں تا کہ خوزیزی نہونے پائے اور مکہ شریف پر قبضہ ہوجائے ای لئے آپ نے اللہ تعالی ہے دعاہمی کی کہ باری تعالی ہماری تیاری کی خبریں ہمارے پہنچنے تک اہل مکہ کونہ پنچیں' ادھر آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا - حضرت حاطبؓ نے اس موقع پر ایک خط اہل مکہ کے نام کھا اور ایک قریش عورت کے ہاتھ اسے جاتا کیا جس میں رسول اللہ علیہ ہے کہ اس اراد ہا اور مسلمانوں کی شکر کشی کی خبر درج تھی' آپ کا ارادہ اس سے صرف میں اکوئی احسان قریش پر رہ جائے جس اللہ علیہ ہوجائے اس اراد ہاں دولت محفوظ رہیں' چونکہ حضور گی دعا قبول ہو چکی تھی' ناممکن تھا کہ قریشیوں کو کسی ذریعہ سے بھی اس اراد ہے کاعلم ہوجائے' اس لئے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو اس پوشیدہ راز ہے مطلع فرمادیا اور آپ نے اس عورت کے چھے اپنے سوار جسیخ راست میں اسے ردکا گیا اور خطاس سے حاصل کرلیا گیا – یہ فصل واقعہ تھے حدیثوں میں پوری طرح آپکا ہے –

منداحمرمیں ہے حفزت علی رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں مجھےاور حفزت زبیر رضی الله تعالی عنه کواور حفزت مقدا درضی الله تعالی عنه کو رسول الله على نا بلوا كرفر ما ياتم يهال عفوراً كوج كروروضه خاخ مين جبتم يبنچو كوتوجهين ايك ساندني سوارعورت ملي جس ك یاس ایک خط بے تم اسے قبضہ میں کر کے یہاں لے آؤ - ہم نینوں گھوڑوں پرسوار ہو کر بہت تیز رفتاری سے روا نہ ہو گئے روضہ خاخ میں جب ينيجة في الواقع جميں ايك سانڈني سوارعورت دكھائى دى- ہم نے اس سے كہا كہ جوخط تيرے پاس ہےوہ ہمارے حوالے كراس نے صاف ا نکار کردیا کہ میرے یاس کوئی خطنہیں ہم نے کہا غلط کہتی ہے تیرے یاس خط یقینا ہے اگر تو راضی خوثی نددے گی تو ہم جامہ تلاثی کر کے جبراوہ خط تجھ ہے چھینیں گے۔ اب تو وہ عورت سٹ پٹائی اور آخراس نے اپنی چٹیا کھول کراس میں سے وہ پر چید نکال کر ہمارے حوالے کیا۔ ہم ای وقت وہاں سے واکس روانہ ہوئے اور حضور عظیمہ کی خدمت میں اسے پیش کردیا 'پڑھنے پرمعلوم ہوا کہ حضرت حاطب نے اسے لکھا ہے اور یہاں کی خبررسانی کی ہے حضور کے ارادوں ہے کفار مکہ کوآ گاہ کیا ہے آ یہ نے کہا حاطب بیر کیا حرکت ہے؟ حضرت حاطب ٹے فرمایا یا رسول الله! جلدی نه کیجیئ میری بھی من لیجیئ میں قریشیوں میں ملا ہوا تھا ، خود قریشیوں میں سے نہ تھا ، پھر آپ پرایمان لا کر آپ کے ساتھ ہجرت کی' جتنے اورمہا جرین ہیں ان سب کے قرابت دار مکہ میں موجود ہیں جوان کے بال بیچے وغیرہ مکہ میں رہ گئے ہیں وہ ان کی حمایت كرتے ميں كيكن ميراكوئي رشته دارنبيس جومير بي بچول كى حفاظت كرے اس لئے ميں نے جاماكة و قريشيوں كے ساتھ كوئى سلوك واحسان کروجس سے میرے بچوں کی حفاظت وہ کریں اورجس طرح اورول کے نسب کی وجہ سے ان کا تعلق ہے میرے احسان کی وجہ سے میر اتعلق ہو جائے۔ یارسول اللہ میں نے کوئی کفرنہیں کیا' نہایے دین ہے مرتد ہوا ہول' نہ اسلام کے بعد کفرے راضی ہوا ہول'بس اس خط کی وجہ سے صرف این بچوں کی حفاظت کا حیلہ بھا- آنخضرت ﷺ نے فر مایالوگوتم ہے جووا قعہ حاطب بیان کرتے ہیں وہ بالکل حرف بحرف سچاہے کہ ا پے نفع کی خاطرا کیے غلطی کر بیٹھے ہیں' نہ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یا کفار کی مدد کرناان کے پیش نظر ہو-حضرت فاروق اعظم اس موقع پر موجود تصاور بدوا قعات آپ کے سامنے ہوئے آپ کو بہت غصر آیا اور فرمانے لگے یارسول اللہ ؟ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں-آ ب نے فرماہا تہمیں کیامعلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں اور بدروالوں پر خدائے تعالیٰ نے جھاٹکا اور فرمایا جو جا ہوگمل کرومیں نے ممہیں بخش دیا؟ بیروایت اور بھی بہت می صدیث کی کمابوں میں ہے-

صیح بخاری شریف کتاب المغازی میں اتنااور بھی ہے کہ پھر اللہ تعالی نے بیسورت اتاری اور کتاب النفیر میں ہے کہ حضرت عمر وُّ نے فر مایا ای بارے میں آیت یَآ اَیُّھَا الَّذِیُنَ امَنُوا الْخ 'اتری کیکن راوی کوشک ہے کہ آیت کے اتر نے کا بیان حضرت عمر وُّ کا ہے یا حدیث میں ہے-امام علی بن عبدالله مدین رحمة الله علي فرماتے ہيں حضرت سفيان سے يو چھا گيا كه بية يت اسى ميں اترى ہے؟ تو سفيان نے فرمایا بیلوگوں کی بات میں ہے میں نے اسے عمر وَّ سے حفظ کیا ہے اورا یک حرف بھی نہیں چھوڑ ااور میراخیال ہے کہ میر ہے سواکسی اور نے اسے حفظ بھی نہیں رکھا- بخاری مسلم کی ایک روایت میں حضرت مقدادؓ کے نام کے بدلے حضرت ابومر ثد کا نام ہے اس میں ریجی ہے کہ حضور نے یہ بھی ہتلا دیا تھا کہاسعورت کے پاس حضرت حاطب کا خط ہے اسعورت کی سواری کو بٹھا کراس کے انکار پر ہر چند شؤ لتے ہیں لیکن کوئی پر چیہ

ہاتھ نہیں لگتا' آخر جب ہم عاجز آ گئے اور کہیں ہے پر چہ نہ ملاتو ہم نے اس عورت سے کہا کہ اس میں تومطلق شک نہیں کہ تیرے یاس پر چیہ ہے گوہمیں نہیں ماتا کیکن تیرے پاس ہے ضرور' یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ علیقے کی بات غلط ہؤاب اگر تو نہیں دیتی توہم تیرے کپڑے اتار کر ٹولیس گۓ جباس نے دیکھ لیا کہانہیں پختہ یقین ہےاوریہ بے لئے نٹلیں گۓ تواس نے اپناسرکھول کراپنے ہالوں میں ہے پر چہ نکال کر

ہمیں دے دیا۔ہم اے لے کرواپس خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔حضرت عمرؓ نے بیوا قعدد مکھین کرفر مایا اس نے اللہ کی اور اس کے رسول ّ کی اورمسلمانوں کی خیانت کی مجھےاس کی گردن مارنے کی اجازت دیجئے -حضور نے حضرت حاطب سے دریافت کیا اور انہوں نے جواب دیا جواو پر گذر چکا - آپ نے سب سے فرمادیا کہ انہیں کچھ نہ کہواور حضرت عمر سے بھی وہ فرمایا جو پہلے بیان ہوا کہ بدری صحابہ میں سے ہیں

جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کردی ہے۔ جسے س کرحضرت عمر رود سے اور فرمانے گے اللہ کواوراس کے رسول کو ہی کامل علم ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ سے میچ جماری کتاب المغازی میں غزوہ بدر کے ذکر میں ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کے حضور ؑ نے اپنے مکہ جانے کا ارادہ اپنے چند ہم رازصحابہ کبار کے سامنے تو ظاہر کیا تھا جن میں حضرت حاطب بھی تھے باتی عام طور پرمشہورتھا کہ خیبر جارہے ہیں۔اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ہم خطکوسارے سامان میں ٹول کے اور نہ ملاتو حضرت ابومرثد نے کہا شایداس کے پاس کوئی پر چہ ہے ہی نہیں اس پرحضرت علیؓ نے فر مایا ناممکن ہے نہ رسول اللہ عظیاقی جموٹ بول سکتے ہیں نہ ہم نے جھوٹ کہا' جب ہم نے اسے دھمکایا تو اس نے ہم ہے کہا تہمیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیاتم مسلمان نہیں؟ ایک روایت میں ہے کہاس نے پر چدا پے جسم میں سے نکالا -حضرت عمر ؓ کے فر مان میں میجھی ہے کہ آپ نے فر مایا یہ بدر میں موجودتو ضرور تھے کیکن عہد کھنی کی اور دشمنوں میں ہماری خبررسانی کی-ایک اور روایت میں ہے کہ بیعورت قبیلہ مزینہ کی عورت تھی ' بعض کہتے ہیں اس کا نام سارہ تھا 'اولا دعبدالمطلب کی آ زاد کردہ لونڈی تھی۔حضرت حاطبؓ نے اسے پچھ دینا کیا تھااوراس نے اپنے بالوں تلے کاغذر کھ کراوپر سے سر گوندھ لیا تھا' آپ نے اپنے گھوڑ ہے سواروں سے فرما دیا تھا کہ اس کے پاس حاطب کا دیا ہوا اس مضمون کا خط ہے آ سان سے اس کی خبر حضور ؓ کے پاس آئی تھی۔ بنو

ابواحمہ کے صلیفہ میں میعورت پکڑی گئی تھی اسعورت نے ان سے کہا تھا کہتم منہ چھیرلؤ میں نکال دیتی ہوں-انہوں نے منہ چھیرلیا پھراس نے نکال کرحوالے کیا -اس روایت میں حضرت حاطبؓ کے جواب میں بیھی ہے کہ اللہ کی قتم میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں' کوئی تغیر تبدل میرے ایمان کانہیں ہوااورای بارے میں اس سورت کی آیتیں حضرت ابراہیم کے قصہ کے نتم تک اتریں – ایک اور روایت میں ہے کہ اس عورت کو اس کی اجرت کے دس درہم حضرت حاطب ؓ نے دیئے تھے اور حضور ؓ نے اس خط کے حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر ؓ

اور حضرت علیؓ کو بھیجا تھا اور حجفہ میں بیلی تھی۔مطلب آیتوں کا بیہ ہے کہ اے مسلما نو! مشرکین اور کفار کو جواللہ اور اس کے رسول اور مومن بندوں سے لڑنے والے ہیں'جن کے دل تمہاری عداوت ہے پر ہیں'تمہیں ہرگز لائق نہیں کدان سے دوئتی اور محبت میل ملاپ اور اپنائیت رکھؤشہیں اس کے خلاف کم دیا گیا ہے-ارشاد ہے یَآایُّہَا الَّذِیْنَ امَنُوُا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُوُدَ وَالنَّصَارٰی اَوْلِیَآءَ الخ'اے

ا کیا ندارو! یہود ونصاریٰ سے دوئتی مت گانھؤوہ آ لپس میں ہی ایک دوسروں کے دوست ہیں'تم میں سے جوبھی ان ہے مودت ومحبت کرےوہ

انبی میں سے شار ہوگا۔ اس میں کس قدر ڈانٹ ڈیٹ کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ ایک اور جگہ ہے یا آیگھا الَّذِینَ اَمَنُوا اَلَا تَتَجِدُو الَّذِینَ اَتَّحِدُوا دِینکُمُ هُزُوا وَلَعِبَّالِخ '' مسلمانو! ان اہل کتاب اور کفار سے دوستیاں نہ کروجو تمہارے دین کا فداق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل کو تجھ رہے ہیں اگرتم میں ایمان ہے تو ذات باری سے ڈرؤ'۔ اور جگہ ارشاد ہے سلمانو! مسلمانوں کوچو و کرکافروں سے دوستیاں نہ کرو کیا تم چاہیہ و کدا ہے او پراللہ تعالی کا کھلا الزام ثابت کر لو۔ اور جگہ فرمایا مسلمانوں کوچاہئے کہ اپنوں کے علاوہ کا فروں سے دوستانہ نہ کریں جو ایسا کرے گاوہ خدا کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہاں بطور دفع الوقتی اور بچاؤ کے ہوتو اور بات ہے اللہ تعالی تمہیں اپنے آپ سے ڈرار ہا ہے۔ اس بنا پر سول اللہ علی تھورت حاطب کا عذر قبول فرمالیا کہ اپنے مال واولا دکے بچاؤ کی خاطر بیکا م ان سے ہوگیا تھا۔

منداحد میں ہے کہ جمارے سامنے رسول اللہ ﷺ نے کئی مثالیس بیان فرما کیں ایک اور تین اور پانچے اور سات اور نواور گیارہ پھران میں سے تفصیل صرف ایک ہی بیان کی باقی سب جھوڑ دیں 'فر مایا ایک ضعیف مسکین تو متھی جس پرزور آور ظالم قوم چڑھائی کر کے آگئی کیکن اللد تعالیٰ نے ان کمزوروں کی مدد کی اورانہیں اپنے دشمن پر غالب کر دیا 'غالب آ کران میں رعونت سائٹی اورانہوں نے ان پرمظالم شروع کر ویے 'جس پراللدتعالی ان سے ہمیشہ کے لئے ناراض ہوگیا۔ پھرمسلمانوں کو ہوشیار کرتا ہے کہتم ان دشمنان دین سے کیوں مودت ومحبت رکھتے ہو؟ حالانکدسیتم سے بدسلوکی کرنے میں کسی موقع پر کمی نہیں کرتے 'کیا بیتازہ واقعہ بھی تبہارے ذہن سے ہٹ گیا کہ انہوں نے تمہیں بلکہ خودرسول اللہ علی کے بھی جراوطن سے نکال باہر کیا اور اس کی کوئی اور وجہ نے تھی بجز اس کے کہتمہاری تو حیداور فر ما نبر داری رسول ان برگراں كُذرتى تقى- جيب اورجكه به وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنُ يُّوْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ لِينْ 'مومنوں سے صرف اس بنا پر مخاصمت اور وشنی ہے کدوہ اللہ برتر بزرگ پرایمان رکھتے ہیں''۔ای طرح اور جگہ ہے بیلوگ محض اس وجہ سے ناحق جلاوطن کئے گئے کہوہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر فرما تا ہے اگر بچ مچے تم میری راہ کے جہاد کو نکلے ہواور میری رضا مندی کے طالب ہوتو ہرگز ان کفار ہے جوتمہارے اور میرے دشمن میں'میرے دین کواور تمہارے جان و مال کونقصان پہنچارہے میں' دوستیاں نہ پیدا کرو' بھلاکس قدرغلطی ہے کہتم ان سے پوشیدہ طور پردوستاندر کھو؟ کیایہ پوشیدگی خدا ہے بھی پوشیدہ رہ کتی ہے؟ جوظا ہرو باطن کا جاننے والا ہے ولوں کے بھیداورنفس کے وسو سے بھی جس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ بس س لو جو بھی ان کفار سے موالات و محبت رکھے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا -تم نہیں و مکھار ہے کہ ان کا فروں کا اگر بس چلے اگر انہیں کوئی موقع مل جائے تو نداپنے ہاتھ یاؤں ہے تمہیں نقصان پہنچانے میں دریغ کریں گے نہ برا کہنے ہے اپنی زبانیں روکیں گے؟ جوان کے امکان میں ہوگاوہ کرگذریں گے بلکہ تمام ترکوشش اس امر پرصرف کردیں گے کہ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنا لیں' پس جب کہان کی اندرونی اور بیرونی دشمنی کا حال تہہیں بخو بی معلوم ہے پھر کیاا ندھیر ہے کہتم اپنے دشمنوں کو دوست سمجھ رہے ہواوراپی راہ میں آپ کا ننے بور ہے ہو؟ غرض بیہے کہ سلمانوں کو کا فرون پراعتاد کرنے اوران سے ایسے گہرے تعلقات رکھنے اور دلی میل رکھنے ہے روکا جار ہا ہےاوروہ باتیں یاد دلائی جارہی ہیں جوان سے علیحدگی پر آ مادہ کردیں۔تمہاری قرابتیں اور رشتہ داریاں تمہیں اللہ کے ہاں کچھکام نہ آئیں گی اگرتم خداکو ناراض کر کے انہیں خوش کرواور چاہو کہ تمہیں نفع ہویا نقصان ہٹ جائے یہ بالکل خام خیالی ہے نہ اللہ کی طرف کے نقصان کوکوئی ٹال سکے نہاس کے دیتے ہوئے نفع کوکوئی روک سکے اپنے والوں سے ان کے کفر پر جس نے موافقت کی وہ پر باد ہوا گورشتہ دار کیمائی ہو کچھ نفع نہیں - منداحد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیقہ ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! میراباپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں' جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایاسن میراباپ اور تیراباپ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ بیصدیث صحیح مسلم شریف میں اورسنن ابوداؤ دمیں بھی ہے۔

من شی ع رقب المحتر ایرا ہیم میں اور ان کے ساتھوں میں بہترین نموند اوراجھی پیروی موجود ہے۔ جبکہ ان سب نے اپی قوم ہے بر ملا کہددیا کہ ہم تم ہے اور جن جن کی تم خدا کے سواعبادت کرتے ہوان سب ہے بالکل بیزار ہیں ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان ندلاؤ ہم میں تم میں ہیشہ کے لئے عداوت وبغض طاہر ہو گیا لیکن ایرا ہیم کی اتی بات قوانے باپ ہے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لئے استعفاد ضرور کروں گا اور تبرارے لئے جھے خدا کے مائے کی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پر وردگار الجھی بی پرہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوثنا ہے 0 سامنے کی چیز کا اختیار پچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پر وردگار الجھی بی پرہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوثنا ہے 0

عصبیت دین ایمان جزولایفک ہے نہ کہ کو آیت: ۱ اللہ تعالی اپنے موئی بندوں کو کفار سے موالات اور دوئی نہ کرنے کی ہوایت فرما کران کے سامنے اپنے فلیل اوران کے اصحاب کا نمونہ پیش کررہا ہے کہ انہوں نے صاف طور پراپنے رشتہ کنیا ورقوم کے لوگوں سے برملافرمادیا کہ ہم تمہارے دین اور طریقے سے تنظر ہیں جب سے برملافرمادیا کہ ہم تمہارے دین اور طریقے سے تنظر ہیں جب تک تم اس طریقے اوراسی ند جب پرہوتم ہمیں اپنا دیمن سمجھون ناممکن ہے کہ برادری کی وجہ سے ہم تمہارے اس کفر کے باوجودتم سے بھائی چارہ اور دوستانہ تعلقات رکھیں ہاں یہ اور ہات ہے کہ خدا تمہیں ہدایت و سے اور تم اللہ وحدہ کا اشریک لیڈ پر ایمان لے آؤ اس کی تو حید کو مان لو اور اس کی عبادت شروع کر دو اور جن جن کو تم نے اللہ کا شریک اور ساجھی تھہرار کھا ہے اور جن جن کی پوجاپا ب میں مشغول ہوان اور ای ایک کی عبادت شروع کر دو اور جن جن کو تم نے اللہ کا شریک اور ساجھی تھہرار کھا ہے اور جن جن کی پوجاپا ب میں مشغول ہوان سب کو ترک کر دؤ اپنی اس روش کفر اور طریق شرک سے ہٹ جاؤ تو پھر بیشک تمارے بھائی ہو جمارے عزیز ہو ور نہ ہم میں تم میں کوئی اتحاد وا تفات نہیں ہم تم سے اور تم ہم سے علیدہ ہو ہاں یہ یا در ہے کہ حضرت ابر اہم علیہ السلام سے اپنی والد سے جو استغفار کا وعدہ کیا تھا اور پھر اسے پورا کیا – اس میں ان کی افتد انہیں اس لئے کہ بیاستغفار اس وقت تک رہا جس وقت تک کو اینے والد سے جو استغفار کا وعدہ کیا تھا اور پھرا سے پورا کیا – اس میں ان کی افتد انہیں اس لئے کہ بیاستغفار اس وقت تک رہا جس وقت تک کر اپنے والد کی قرار خوران ان پر انہیں ان کی افتد انہیں اس کے کہ بیاستغفار اس وقت تک رہا جس وقت تک کر اپنے والد کا وقت نو خوران کو ان کیا ہوں ان پر انہیں ان کی افتد انہیں اس کے کہ بیاستغفار اس وقت تک رہا جس وقت تک کر اپنے والد کا وقت نو در انہیں ان کی افتد انہیں اس کے کہ بیاستغفار اس وقت تک رہا جس وقت تک کر اپنے والد کا وقتی خور کیا تھا

اپ مشرک ماں باپ کے لئے دعا واستغفار کرتے تھے اور سند میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے دعا ما نگنا پیش کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فر مان مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِیْنَ امَنُوا اَنُ یَّسُتَغُفِرُ وَ اللّٰکُمْشُرِ کِیْنَ پوری ووآیتوں تک نازل فر مایا اور یہاں بھی اسوہ ابراہیمی میں سے اس کا استثناء کرلیا کہ اس بات میں ان کی پیروی تمہارے لئے ممنوع ہے اور حضرت ابراہیم کے اس استغفار کی تفصیل بھی کر دی اور اس کا خاص سبب اور خاص وقت بھی بیان فر ما دیا۔ حضرت ابن عباس مجاہز قادہ مقاتل بن حیان ضحاک وغیرہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قوم سے برات کر کے اب دامن خدامیں چھیتے ہیں اور جناب باری میں عاجزی

ادراکساری سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تمام کا مول میں ہمارا بھروسہاوراعماد تیری ہی یاک ذات پر ہے ہم اپنے تمام کام مجھے سونیتے

وضاحت کے ساتھ ظاہر نہ ہوا تھا' جب انہیں یقینی طور پر اس کی خدا ہے وشنی کھل گئی تو اس سے صاف پیزاری ظاہر کر دی' بعض مومن

میں تیری طرف رجوع ورغبت کرتے ہیں دار آخرت میں بھی ہمیں تیری ہی جانب لوٹنا ہے-

### رتبنا لاتَجْعَلْتَ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كُفَرُوا وَاغْفِرْلَنَا رَتَبَا لُ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ السُّوةُ ۗ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيلُانُ

خدایا تو ہمیں کا فروں کا زیروست اور تختی<sup>ش</sup>ق نہ بنا اور اے ہمارے پالنے والے! ہماری خطاؤں کو بخش دے بیشک تو بی غالب حکمتوں والاہے 🔿 یقیینا تمہارے لئے ان میں نیک بمونداورع**د و بیروی** ہے خاص کر ہرا سمخص کے لئے جوخدا کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کا اعتقادر کھتا ہواورا گرکوئی روگر دانی کر ہے تو اللہ تعالی بالکل بے برواہ ہے اور وہ سرز اوار حمد و شاہ 0

مومنوں کی دعا: 🖈 🏠 (آیت: ۵-۱) پھر کہتے ہیں خدایا تو ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنایعنی ایسا نہ ہوکہ بیہم پر غالب آ کرہمیں مصیبت میں مبتلا کردیں'اس طرح ہیجھی نہ ہو کہ تیری طرف ہے ہم یرکوئی عمّاب دعذاب نازل ہواور وہ ان کے اور بیکنے کا سبب بنے کہ اگریپہ حق برہوتے تو خدانہیں عذاب کیوں کرتا؟اگریکسی میدان میں جیت گئے تو بھی ان کے لئے بیفتند کا سبب ہوگا کہ ہم اس لئے غالب آئے كرمين حق پر ہیں-اى طرح اگريہ م پرغالب آ كے توابيانہ ہوكہ ميں تكيفيں پہنچا پہنچا كرتيرے دين سے برگشة كرديں- پھردعا ما تكتے ہیں کہ خدایا! ہمارے گناموں کو بھی بخش دیے ہماری بردہ پوٹی کراورہمیں معاف فرما 'تو عزیز ہے' تیری جناب میں پناہ لینے والا نامرادنہیں پھرتا' تیرے در کو کھنگلمٹانے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا' تو اپنی شریعت کے تقرر میں' اپنے اقوال وافعال میں اور قضا وقدر کے مقدر کرنے میں حکمتوں والا ے تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں - پھر بطور تاکید کے وہی پہلی بات دہرائی جاتی ہے کدان میں تہمارے لئے نیک نمونہ ہے جو بھی اللہ تعالی پراور قیامت کے آنے کی حقانیت پرایمان رکھتا ہوا ہے ان کی اقتداء میں آ گے بڑھ کرفتدم رکھنا جا ہے اور جواحکام خدا سے روگر دانی كر يده جان لے كداللداس سے ب يرواه ب وه سزا وارحدوثنا ب مخلوق اس خالق كى تعريف ميں مشغول ب- جيسے اور جگه ب إن تَكُفُرُواْ آنُتُهُ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيلٌ ''اكرتم اورتمام روئ زمين كاوك تفريزاورخداك نه مانخ براتر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا پی نیس بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ سب سے غنی سب سے بے نیاز اورسب سے بے پرواہ ہے اور وہ تعریف کیا گیا ہے'' - حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غنی اسے کہا جاتا ہے جواپنی غنامیں کامل ہو'اللہ تعالیٰ ہی کی بیصفت ہے کہ وہ ہر طرح سے بے نیاز اور ہالکل بے برواہ ہے 'کسی اور کی ذات ایسی نہیں' اس کا کوئی ہمسرنہیں' اس کے مثل کوئی اورنہیں' وہ یا ک ہے'ا کیلا ہے سب پر حاکم سب پر غالب سب کا بادشاہ ہے حمید ہے بعنی محلوق اسے سراہ رہی ہے اینے جمیع اقوال میں تمام افعال میں وہ ستانٹوں اورتعر بینوں والا ہے'اس کے سواکوئی معبود نہیں' اس کے سواکوئی یا لنے والانہیں' رب وہی ہے' معبود وہی ہے۔

أَعْسَى اللَّهُ آرَنْ يَتَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنِ عَادَيْتُكُمْ ﴿ مِنْهُمْ مِوَدّةً وَاللهُ قَدِيْرٌ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ ا

کیا مجب کے عنقریب بی اللہ تعالیٰ تم میں اور تہارے و ثمنوں میں محبت پیدا کردئے اللہ کوسب قدرتیں ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے ○ جن لوگوں نے تم ہے ذہبی اڑائی نہیں لڑی اور تہہیں نہیں روکتا ' بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے نہیں لڑی اور تہہیں جلا وطن نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک واحسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تہہیں ہوگتا ہے ○ اللہ تعالیٰ تہہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے منع کرتا ہے جو تھسے نہ ہی لڑا کیا لڑیں اور تہمیں دیس نکالے دیں اور ویس نکالا دینے والوں کو دوست رکھتا ہے ○ اللہ تعالیٰ تہمیں مرف ان لوگوں کی محبت سے منع کرتا ہے جو تھسے نا کم اور بے انصاف ہیں ○

کفار سے محبت کی ممانعت کی دوبارہ تا کید : ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۷-۹) کافروں سے محبت رکھنے کی ممانعت اوران کی بغض وعداوت کے بیان کے بعداب ارشادہ وتا ہے کہ بسا اوقات ممکن ہے ابھی ابھی اللہ تعالیٰ تم میں اوران میں میل ملاپ کراد نے بغض نفرت اور فرقت کے بیان کے بعد محبت مودت اورالفت بیدا کرد نے کوئ کی چیز ہے جس پر خدا قادر نہ ہو؟ وہ متبائن اور مختلف چیز وں کو جمع کر سکتا ہے عداوت و قداوت کے بعد دلوں میں الفت و محبت پیدا کرد ینا اس کے ہاتھ ہے جسے اور جگہ انصار پر اپنی نعمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوا ہے و اُذکہ و و اُن نعم میں الفت و محبت پیدا کرد ینا اس کے ہاتھ ہے جسے اور جگہ انصار پر اپنی نعمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوا ہے و اُذکہ و و اُن نعم کہ الله عَلَیْ کُمُ الله عَلیْ ہوں 'تم آگ کے کنار ہے بی جو کئے جھے لیکن اس نے تہمیں وہاں سے بچالیا 'آئخضرت علیہ الله انساریوں سے فرمایا کیا میں نے تہمیں مُراہی کی حالت میں نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالی نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی اور تم متفرق تھے انساریوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں جمع کردیا۔

''دیعنی ایسے دور شمنوں میں بھی جوایک سے ایک جدا ہوں اور اس طرح کدول میں گرہ دے لی ہو کہ ابدالا آباد تک اب بھی نہلیں گا۔ اندتعالی افغاق واتحاد پیدا کرادیتا ہے اور اس طرح ایک ہوجاتے ہیں کہ گویا بھی دونہ سے 'اللہ تعالی غفور ورجیم ہے' کافر جب تو ہریں تو اللہ تعالی اللہ تعالی غفور ورجیم ہے' کافر جب تو ہریں تو اللہ تعالی خور ورجیم ہے' کافر جب تو ہریں این سے سائے میں لے لے گا کوئی ساگناہ ہوا در کوئی ساگنہ کا رجواد هروه ما لک کی طرف جھکا ادھراس کی رحمت کی آغوش کھلی۔

حضرت مقاتل بن حیان رحمة الله علیه فرماتے ہیں بیآیت ابوسفیان صحر بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کی صاحبز ادی صادبہ ہے رسول اللہ عظیقہ نے نکاح کرلیا تھا اور یہی منا کحت ججت کا سبب بن گئ کیکن بیقول کچھ جی کونہیں لگتا' اس لئے کہ رسول اللہ عظیقہ کا بیز نکاح فتح کمہ سے بہتے ہوا تھااور حضرت ابوسفیان کا اسلام بالا تفاق فتح کمہ کی رات کا ہے بلکہ اس سے بہت انچھی تو جیہ تو وہ ہے جوابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوسفیان صحر بن حرب کوکسی باٹ کے پھلوں کا عامل بنا رکھا تھا' حضور کے انقال کے بعدیہ آرہے تھے کہ راتے میں ذوالخمار مرتدمل گیا' آپ نے اس سے جنگ کی اور با قاعدہ لڑے' پس مرتدین سے پہلے پہل الوائي الرف والعجام في الدين آب بين حضرت ابن شهاب كاقول بكرانبي كي بار يين بيآيت عَسَى الله الخ 'اترى ب-تسجیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پارسول اللہ!میری تین درخواستیں ہیں اگر اجازت ہوتو عرض کروں' آپ نے فرمایا کہو'تو کہااول توبیر کہ جھےاجازت دیجئے کہ جس طرح میں کفر کے زمانے میں مسلمانوں سے مسلسل جنگ کرتا رہا اب اسلام کے زمانہ میں کافروں سے برابرلڑ ائی جاری رکھوں - آپ نے اسے منظور فرمایا پھر کہامیر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کوا پنا کا تب بنالیجے 'آپ نے اسے بھی منظور فرمایا (ابن پر جو کلام ہے وہ پہلے گذر چکا ہے ) اورمیری بہترین عرب بچی ام حبیبہ کوآپ اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں آپ نے میٹھی منظور فرمالیا (اس پربھی کلام پہلے گذر چکاہے) پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جن کفار نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں کی نہمیں جلا وطن کیا جیسےعورتیں اور کمزورلوگ وغیرہ ان کے ساتھ سلوک و احیان اورعدل وانصاف کرنے سے اللہ تبارک وتعالی تمہیں نہیں رو کتا بلکہ وہ توا سے باانصاف لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ بخاری ومسلم میں ہے کہ حضرت اساء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی مشرک ماں آئیں' بیاس زمانہ کا ذکر ہے جس میں آنخضرت ﷺ اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح نامہ ہو چکا تھا -حضرت اساء خدمت نبوی میں حاضر ہوکرمسئلہ پوچھتی ہیں کہ میری ماں آئی ہوئی ہیں اور اب تک وہ اس دین ہے الگ ہیں' کیا مجھے جائز ہے کہ میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فر مایا ہاں جاؤ' ان سے صلد حی کرو-مندکی اس روایت میں ہے کہ ان کا نام قلیلہ تھا' ہیمکہ ہے گوہ اور پنیراور گھی بطور تخفے کے لے کرآئی تھیں کیکن حضرت اساءً نے اپنی

مند کی اس روایت میں ہے کہ ان کا نام قتیلہ تھا' پیمکہ سے کوہ اور پنیراور کھی بطور تحفیے کے لے کرآئی تھیں عین حضرت اساء ہے اپی مشرکہ ماں کو نہ توا ہے گھر میں آئے دیا نہ بیت تحفہ ہدیہ قبول کیا' پھر حضور سے دریا فت کیا اور آپ کی اجازت پر ہدیہ بھی لیا اور اپنے ہاں تشہرایا جھی ۔ برار کی حدیث میں حضرت عاکث میں اللہ تعالی عنہا کا نام بھی ہے کین میڈھیک نہیں اس لئے کہ حضرت عاکشہ کی والدہ کا نام ام روبان تھا اور وہ اسلام لا چکی تھیں اور ججرت کر کے مدینہ میں تشریف لائی تھیں ۔ ہاں حضرت اساء کی والدہ ام روبان نہ تھیں چنانچہ ان کا نام تعلیم اس کے دیث میں نہ کور ہے۔ واللہ اللہ علم۔

مُقُسِطِنُ کُنْفیسِطِنُ کُنْفیسِورہ جمرات میں گذر چکی ہے جنہیں اللہ تعالی پیندفر ما تا ہے۔ حدیث میں ہے مُقُسِطِنُ وہ لوگ ہیں جو عدل کے ساتھ حکم کرتے ہیں گواہل وعیال کا معاملہ ہویا زیر دستوں کا 'بیلوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ پھر فرما تا ہے کہ اللہ کُن ممانعت تو ان لوگوں کی دوتی ہے ہے جو تمہاری عداوت سے تمہارے مقابل نکل کھڑے ہوئے تم سے صرف تمہارے ذہب کی وجہ سے لڑے چھر شرکیین سے اتحاد وا تفاق صرف تمہارے ذشمنوں کی مدوک - پھر شرکیین سے اتحاد وا تفاق دوتی ذہب کی وجہ سے لڑے چھر شرکین تھا تا ہے کہ ایسا کرنے والے ظالم گنہگار ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا یہود یوں نصرانیوں سے دوتی کرنے والا ہمارے نزدیک انبی جیسا ہے۔

ا سے ایمان والو! جب تبہارے پاس مسلمان عور تیں جمرت کرئے آئیں تم ان کا امتحان لے لیا کر دُراصل ان کے ایمان کو بخو بی جانے والا تو اللہ بی ہے لیکن اگروہ متہ ہیں ایمان در اور استمال ہوں جو خوجی ان کا فروں کا ہوا ہووہ انہیں متہبیں ایما ندار معلوم ہوں تو اہتم انہیں کا فروں کی طرف واپس نہ کروئی ان کے حلال نہیں اور خورہ ان کے لئے حلال ہیں جو خرج ان کا فروں کا ہوا ہووہ انہیں اور کو دو ان عور توں کو ان کے مبر دے کر ان سے نکاح کر لینے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں اور کا فرعور توں کی ناموں اپنے قبضے میں نہ رکھوا ور جو کچھ تم نے خرج کیا ہوہ وہ بھی ما مگل کیس کے بیان ہوں کے بیان کے اور اگر تمہار کوئی بیوی تمہارے ہوئی جو ہتہ ہیں انہیں ان کے کوئی بیوی تمہارے ہائے اور کا فروں کے بیان چلی تا ہوں انہیں ان کے اخراج ہوں کہ اور کا فروں کے بیان چلی تو بیان ہیں انہیں ان کے اخراج استراک کے بیان کے افراد اور ایسان سے بیان کے افراد اور ایسان کے اور کوئی بیوی تمہارے کے برابرادا کر دوادراس اللہ سے ڈرتے رہوجس پرتم ایمان دکھتے ہو ©

مہا چرخوا تین کے متعلق بعض ہدایات: ہے ہے است: ۱-۱۱) سورہ فتح کی تغیر میں صلح حد بیبیکا واقعہ فصل بیان ہو چکا ہے اس سلح کے موقع پر رسول اللہ عظیا اور کفار قریش کے درمیان جوشرا کط ہوئی تھیں ان میں ایک بیہ بھی تھی کہ جوکا فرمسلمان ہوکر حضور کے پاس چلا جائے آپ اس ایک میہ بھی تھی کہ جو کورت ایمان قبول کرئے آئے اور فی الواقع ہو بھی وہ تچی ایمان دارتو مسلمان اسے کا فروں کو واپس ندویں۔ حدیث شریف کی تخصیص قرآن کریم ہے ہونے کی بیا ہی بہترین مثال ہو ہوئی وہ تچی ایمان دارتو مسلمان اسے کا فروں کو واپس ندویں۔ حدیث شریف کی تخصیص قرآن کریم ہے ہونے کی بیا ہی بہترین مثال ہو اور بعض سلف کے نزدیک بیآ سے اس حدیث کی نائے ہے۔ اس آسے کا شان نزول بیہ ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابومعیط رضی اللہ تعلیق کی عنہا مسلمان ہو کر بھرت کر کے مدینہ چلی آئیں ان کے دونوں بھائی ممارہ اور ولید ان کے واپس لینے کے لئے رسول اللہ علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا سا'پس بیآ ہے امتحان نازل ہوئی اور مومنہ عورتوں کو واپس لوٹانے سے ممانعت کر دی گئی حدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا سا'پس بیآ ہے امتحان کس طرح کیا تھے بھے؟ فر مایا اس طرح کہ خدا کی تم کھا کر بھی تھے کہ کہ کہ وہ خوادید کی ناچ کی موجہ سے نہیں آئی مرف آپ وہ وہوا اور زمین کی تبدیلی کرنے کے لئے بطور سیروسیا حت نہیں آئی میں وہ اور زمین کی تبدیلی کرنے کے لئے بطور سیروسیا حت نہیں آئی میں وہ کہا کو کہا ہے تھے کہا کہ کہا کہا کہا گئی کورٹ آپ کی وہ کہا ہوئی اور اس کے رسول میں گئی کہا کہ وہ کہا کہا کہا کہا گئی کورٹ آپ کی وہ کہا ہوں کہا ہوئی کے موجہ میں اسلام کی خاطرترک وطن کیا ہے اور کوئی غرض نہیں ۔ قسم دے کران

سوالات كاكرنااورخوب آزماليناييكام حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عند كير دقعا-

اور دوایت میں ہے کہ امتحان اس طرح ہوتا تھا کہ وہ الندت الی کے معبود پر تن اور الشریک ہونے کی گواہی دیں اور آتخفرت علیہ کے اللہ کے بندے اور اس کے بیسے ہوئے رسول ہونے کی شہادت دیں اگر آز مائش میں کی غرض دیوی کا پیتہ چل جاتا تو انہیں واپس لوٹا و بیٹ کا حکم تھا۔ مثلاً یہ معلوم ہوجائے کہ میاں بیوی کی ان بن کی دجہ ہے ایکی اور شحص کی عجب میں چلی آئی ہے وغیرہ - اس آیت کے اس جملہ ہو کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ میاں بوت کی ان بن کی دجہ ہے ایکی اور شحص کی عجب میں چلی آئی ہے وغیرہ - اس آیت کے اس مطلع ہوجانا کمکن امر ہے - چر ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان مورت ہے تو پھر اسے کا فروں کی طرف مت لوٹا و ' ثابت ہوتا ہے کہ ایمان پر بھی بیتی طور پر مسلمان مورتوں کے لئے طال نہیں ہیں - اس آیت نے اس مشتح ہوتا ہے کہ ایمان پر بھی بیتی طور پر اس شد کو حرام کر دیا ور نداس سے پہلے مومنہ مورتوں کا فراح کا فروں پر اور کا فرم ردوں سے جائز تھا جیسے کہ بی بیتی تھا کہ میں مجزادی حضرت زینب رضی اللہ اس مشتح ہوتا ہے کہ ایمان ہو کہ اور آپ یہ بہلے مومنہ مورتوں کا فکاح کا فرم ردوں سے جائز تھا جیسے کہ بی بیتی گافی میں بروٹی اللہ تعالی عنہا کا ہاران اور جو کا فرون کی سے جو کا فرون کی سرح سے خوالا کی مورت ندیت ہوتا ہے کہ برق کی اور آپ ہے کہ کا فروں کے ساتھ تھے کہ بی بیتیجا تھا کہ بی آئی اور پر کر آ کو خسرت زینب نے نہ بیٹی فید یہ کے این اور آپ نے مسلمانوں نے بخوشی بغیر فید یہ کے آئیس چیوڑ دینا منظور کیا ، چنا نچر حضور آنے کے خوال کی سے جو کہ بیتی ہیں بھی کہ کی میں ان کے قوم کی اور آپ نے کہ کی سے کہ کی سے کہ کی میں ان کے فوند حضرت زیب کی اور آپ کے بیان کی کہ سلمان مورت ندیش کی اتا مت فرائی اور یو نہی بیٹھی رہیں بہالی کی کہ حضور نے ابنی میں ان امت فرائی اور یو نہی بیٹھی رہیں بہالی کی کہ حضور نے ابنی اور ان کے باس دھست کی دیا ۔ اور روایت میں ہے کہ دوسال کے بعد حضرت ابوالعاص مسلمان ہو گئے تھے اور خوس کے مشور کے اپنی میں ان کی خوس کے اپنی میں ان امت فرائی اور کو کہ کی ہوئی دوران کے بیان میں کے دوسال کے بعد حضرت ابوالعاص مسلمان ہو گئے تھے اور خوس کے دوسال کے بیش کوری کی دوسال کے بیک کے دوسال کے بیک کے دوسال کے بیک کوری کے دوسال کے بیک کوری کے دوسال کے بیک کوری کے دوسال کے بیک کے دوسال کے بیک کی کوری کے دوسال کے دوسال کے بعد حضرت ابوالعاص مسلمان ہوئے کے دوسال

بعد پرمسلمان ہوگئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے اسلام کے بعد نئے سرے نکاح ہوا اور نیا مہر بندھا۔
امام ترفدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہزید نے فرمایا ہے پہلی روایت کے راوی حضرت ابن عباس ہیں اور وہ روایت ازروئے اسناد کے بہت اعلی اور دوسری روایت کے راوی حضرت ابن عباس فوائی مدیث کا جواب روایت کے ایک راوی ہجا تی بن ارطاۃ کو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ضعیف بتلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس والی حدیث کا جواب جہور یہ دیت ہوں کہ میں کہ بیٹ وہ میں جب کورت جہور یہ دیت ہوں کہ میں کہ بیٹ وہ کہ میں جب کورت نے عدت کے دن پورے کر لئے اور اب تک اس کا کا فر خاو ندم سلمان نہیں ہواتو وہ نکاح فنح ہوجا تا ہے ہاں بعض حضرات کا ند ہب یہ بی ہے کہ اس کا خر خاو ندم سلمان نہیں ہواتو وہ نکاح فنح ہوجا تا ہے ہاں بعض حضرات کا ند ہب یہ بیٹ کے بعد عورت کو اختیار ہے آگر چا ہے اپنا اس کا کا فر خاو ندم سلمان نہیں ہواتو وہ نکاح کو خاو ندوں کوان کے دوسرا نکاح کر لے اور اس کے بیٹ وہ وہ اور کر کے اس میاج عورتوں کے کا فر خاو ندوں کوان کے خرج اخراجات جوہونے ہیں وہ اواکر دو عباس والی روایت کو جمول کرتے ہیں۔ پھر تھم ہوتا ہے کہ ان مہاج عورتوں کے کا فر خاوندوں کوان کے خرج اخراجات جوہونے ہیں وہ اواکر دو جیسے کہ مہر۔ پھر فر مان ہے کہ اب انہیں ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں عدت کا گذر جانا وہ کا مقرر کرنا وغیرہ جوامور نکاح میں ضروری ہیں ان شرا اطاکو پورا کر کے ان مہاج وہوتوں سے جو مسلمان نکاح کرنا چا ہے کر سکتا ہے۔

پھرارشاد ہوتا ہے کہتم پربھی اے مسلمانو!ان عورتوں کا اپنے نکاح میں باقی رکھناحرام ہے جو کافرہ ہیں اسی طرح کافرہ عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے اس حکم کے نازل ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو کافر بیویوں کوفورا طلاق دے دی جن میں سے ایک نے تو معاویہ بن سفیان سے نکاح کرلیااور دوسری نے صفوان بن امیہ سے محضور ٹنے کافروں سے سلح کی اور ابھی تو آپ حدیب ہے نیچے

کے جصے میں ہی تھے جو پیآیت نازل ہوئی اورمسلمانوں سے کہد یا گیا کہ جوعورت مہاجرہ آئے اس کا باایمان ہونا اورخلوص نیت سے ججرت کرنا بھی معلوم ہو جائے تو ان کے کا فرخاوندوں کوان کے دیتے ہوئے مہرواپس کردو'اس طرح کا فروں کوبھی میتھم سنادیا گیا'اس حکم کی وجہوہ عہد نامہ تھا جوابھی ابھی مرتب ہوا تھا-حضرت الفاروق ٹے اپنی جن دو کافرہ بیویوں کوطلق دی ان میں سے پہلی کا نام قریبہ تھا بیا بوامیہ بن مغیره کی لڑکتھی اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا جوعمرو بن حرول خزاعی کی لڑکتھی ٔ حضرت عبیداللہ کی والدہ بیہ ہی تھی اس سے ابوجم بن حذیفہ بن غانم خزای نے نکاح کرلیا' یہ بھی مشرک تھا-اس طرح اس حکم کے ماتحت حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے اپنی کافرہ بیوی اروی بنت رہیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کوطلاق دے دی'اس ہے خالد بن سعید بن عاص نے نکاح کرلیا۔ پھرارشاد ہوتا ہے تمہاری بیویوں پر جوتم نے خرج کیا ہے اسے کا فروں سے لےلوجبکہ وہ ان میں چلی جائیں اور کا فروں کی عورتیں جومسلمان ہوکرتم میں آ جائیں انہیںتم ان کا کیا ہوا خرج دے دو صلح کے بارے میں اورعورتوں کے بارے میں خدائی فیصلہ بیان ہو چکا جواس نے اپنی مخلوق میں کردیا اللہ تعالیٰ اپنے ہندوں کی تمام تر مصلحتوں سے باخبر ہےاوراس کا کوئی تھم حکمت سے خالی نہیں ہوتا'اس لئے کہ علی الاطلاق حکیم وہی ہے۔اس کے بعد کی آیت وَإِنْ فَا تَكُمُ کا مطلب حضرت قیادہ رحمۃ الله علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن کفار ہے تمہارا عہد و پیان صلح وصفائی نہیں اگر کوئی عورت کسی مسلمان کے گھر ہے جاکران میں جاملے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے خاوند کا کیا ہواخر چنہیں دیں گے تو اس کے بدلے تہمیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ اگران میں ہے کوئی عورت مسلمان ہو کرتم میں چلی آئے تو تم بھی اس کے خاوند کو کچھ نددو جب تک وہ نددیں۔حضرت زہری رحمۃ الله عليه فرماتے ہیں مسلمانوں نے تو خدا کے اس تھم کی تعمیل کی اور کافروں کی جوعورتیں مسلمان ہو کر بھرت کر کے آئیس ان کے لئے ہوئے مہران کے خاوندوں کوواپس کے کیکن مشرکوں نے اس حکم کے ماننے ہے انکار کر دیا 'اس پر بیآ یت اتری اورمسلمانوں کواجازت دی گئی کہ اگرتم میں سے کوئی عورت ان کے ہاں چلی گئی ہےاورانہوں نے تمہاری خرچ کی ہوئی قم ادانہیں کی تو جب ان میں سے کوئی عورت تمہارے ہاں آ جائے تو تم اپنادہ خرج نکال کر باقی اگر کچھ بیچتو دے دوور نہ معاملہ ختم ہوا - حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے اس کا بیمطلب مروی ہے کہ اس میں رسول اللہ علیہ کو میں تھم دیا جاتا ہے کہ جومسلمان عورت کا فروں میں جالے اور کا فراس کے خاوند کواس کا کیا ہواخر چے ادا نہ کریں تو مال غنیمت میں ہے آپ اس مسلمان کو بقدراس کے خرچ کے دے دین کیس فَعَاقَبُتُم کے معنی میر ہوئے پھر تہمیں قریش یا کسی اور جماعت کفار ہے مال غنیمت ہاتھ لگے تو ان مردوں کو جن کی عورتیں کا فروں میں چلی گئی ہیں ان کا کیا ہوا خرچ ادا کر دویعنی مہثل ان اقوال میں کوئی تضاد اورخلا ف نہیں' مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت اگر ناممکن ہوتو وہ نہی ورنہ مال غنیمت میں سے اسے اس کاحق وے دیا جائے' دونوں باتوں میں اختیار ہے اور حکم میں وسعت ہے حضرت امام ابن جریرًا س تطبیق کو پیند فرماتے ہیں فالحمد لله-

يَايُهُ النَّبِيُ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنِ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ آنِ لَا يُعْنَكَ عَلَىٰ آنِ لَا يُشْرِكُ نَ بِاللهِ شَيًّا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِيْنَ وَلا يَزْنِيْنَ وَلا يَنْ يَبُهْ تَانِي يَفْتَرِيْنَ الْمُعُنَّ وَلا يَقْتُلْنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَفْوَى قَبَايِعُهُنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ آنِدِيْهِنَ وَارْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ آنِدِيْهِنَ وَارْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ آنِدُيْهِنَ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَفْوَى لَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَفْوَى لَكُونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَفْوَى لَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَفْوَى لَا يَعْمَلُونِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَفْوَى لَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَفْوَى لَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَفْوَى لَا اللهُ عَفْوَى لَكُونِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَفْوَى لَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

ا ہے جنیمر! جب مسلمان عورتیں تجھ سے ان باتوں پر بیعت کرنے کو آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی جوری نہ کریں گی زیا کاری نہ کریں گی اور اپنی ا اولادول کوند مار ڈالیس گی اور کوئی ایبا بہتان ند با ندھیں گی جوخوداینے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیس اور کسی امر شرعی میں تیری بے حکمی ندکریں گی تو تو ان سے بیعت کرلیا کراوران کے لئے اللہ سے پخشش طلب کربے شک اللہ بخشش اور معاف کرنیوالا ہے 🔾

خواتین کا طریقہ بیعت: 🌣 🌣 🕽 تب:۱۲) سیح بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فر مایا ہے جومسلمان عورتیں آنخضرت علیہ کے پاس ہجرت کر کے آتی تھیںان کا امتحان اس آیت ہے ہوتا تھا' جوعورت ان تمام باتوں کا اقر ارکر لیتی اسے حضور ً زبانی فرمادیتے کہ میں نے تم سے بیعت کی مینہیں کہ آپ ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوں فقم اللہ کی آپ نے بھی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا صرف زبانی فر مادیتے کدان باتوں پر میں نے تیری بیعت لی-

تر مذک نسائی ابن ماجہ منداحمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت امیہ بنت رقیقہ قرماتی ہیں گی ایک عورتوں کے ساتھ میں بھی آنخضرت عظیقہ سے بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ نے ہم سے عہد و پیان لیا اور ہم بھلی باتوں میں حضور کی نافر مانی نہ کریں گی کے اقرار کے وفت فرمایا یہ بھی کہدلو کہ جہاں تک تمہاری طاقت ہے جم نے کہااللہ کواوراس کے رسول کو ہمارا خیال ہم ہے بہت زیادہ ہے اوران کی مہر بانی بھی ہم پرخود ہماری مہر بانی سے بڑھ پڑھ کر ہے۔ پھر ہم نے کہاحضور آپ ہم سے مصافحہ نہیں کرتے؟ فرما یانہیں میں غیرعورتوں ہےمصافحہ نہیں کیا کرتا' میراا یک عورت ہے کہددینا سوعورتوں کی بیعت کے لئے کافی ہے بس بیعت ہو چکی – امام تریذی اس حدیث کوحس سیح کہتے ہیں-منداحمد میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ ہم میں ہے کسی عورت کے ساتھ حضور کے مصافحہ نہیں کیا، پیرحفرت امید حضرت خدیجه کی بهن اورحضرت فاطمه کی خاله ہوتی ہیں-منداحمہ میں حضرت سلنی بنت قبیں رضی اللہ تعالیٰ عنها جورسول اللہ ﷺ کی خالہ تھیں اور دونوں قبلوں کی طرف حضور کے ساتھ نماز ادا کی تھی جو بنوعدی بن نجار کے قبیلہ میں سے تھیں' فرماتی ہیں انصار کی عورتوں کے ساتھ خدمت نبوی میں بیعت کرنے کے لئے میں بھی آئی تھی اور اس آیت میں جن باتوں کا ذکر ہے ان کا ہم نے اقر ارکیا' آپ نے فر مایا ایک اس بات کا بھی اقر ارکروکدا پنے خاوندوں کی خیانت اوران کے ساتھ دھوکا نہ کروگی 'ہم نے اس کا بھی اقر ارکیا' بیعت کی اور جانے لگیں پھر مجھے خیال آیا اورایک عورت کومیں نے حضور کے پاس بھیجا کہ وہ دریافت کرلیں کہ خیانت و دھوکا نہ کرنے ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا پیر کہ اس کا مال چیکے ہے کسی اور کو نہ دو-مند کی حدیث میں ہے حضرت عا کشہ بنت قد امٹر فر ماتی ہیں میں اپنی والدہ رایطہ بنت سفیان نزاعیہ کے ساتھ حضور ؓ سے بیعٹ کرنے دالیوں میں تھی' حضوران باتوں پر بیعت لے رہے تھے اورعور تیں ان کا اقر ارکرتی تھیں' میری والدہ کے فرمان سے میں نے بھی اقرار کیااور بیعت والیوں میں شامل ہوئی سیچے بخاری شریف میں حضرت ام عطیہ ؑ سے منقول ہے کہ ہم نے ان باتوں ؑ پراوراس امریر کہ ہم کسی مردے پرنو حہ نہ کریں گی حضور ہے بیعت کی'اس ا ثنامیں ایک عورت نے اپناہاتھ سمیٹ لیا اور کہا میں نو حہ کرنے سے بازر ہے پر بیعت نہیں کرتی اس لئے کہ فلال عورت نے میرے فلال مردے پر نوحہ کرنے میں میری مدد کی ہے تو میں اس کا بدلہ ضرور ا تارول گی' آنخضرت علیہ اسے ن کرخاموش ہور ہے اور پچھ نہ فر مایا' وہ چلی کئیں لیکن پھرتھوڑی ہی دیر میں واپس آئیں اور بیعت کر لی۔ مسلم شریف میں بھی میدیث ہے اور اتنی زیادتی بھی ہے کہ اس شرط کو صرف اس عورت نے اور حضرت ام سلیم بنت ملحان نے ہی پورا کیا - بخاری کی اور روایت میں ہے کہ پانچ عورتوں نے اس عہد کو پورا کیا' ام سلیم' ام علام' ابوسیرہ کی بیٹی جوحضرت معاذ کی بیوی تھیں اور دو عورتیں یا ابوسیرہ کی بٹی اور حضرت معادّ کی بیوی اورا کیے عورت اور نبی علیقے عیدوا لے دن بھی عورتوں سے اس بیعت کا معاہدہ لیا کرتے تھے۔ بخاری میں ہے حضر تا ہن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رمضان کی عید کی نماز میں نے آنخضرت علیہ کے ساتھ اور ابو بکر وعمر وعثان رضی المدعثم

کساتھ پڑھی ہے سب کسب خطب سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر نماز کے بعد خطبہ کہتے تھے ایک مرتبہ نبی علی خطبے سے اترے گویاہ ہ اقت میری نگاہ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو بٹھا یا جاتا تھا اور آپ ان کے درمیان سے تشریف لارہے تھے بہاں تک کہ عورتوں کے پاس آئے آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے بہاں گئی کر آپ نے اس آئے اس کے ساتھ حضرت کو ریافت کیا کہ کیا تم اپنے اس اقر ار پر ٹابت قدم ہو۔ ایک عورت نے کھڑ ہے ہو کہ جو اب نہیں دیا۔ راوی حدیث حضرت حسن کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جواب دینے والی کون می عورت تھیں 'پھر آپ نے فر مایا چھا خیرات کرواور حضرت بلال نے اپنا کپڑ اپھیلا دیا 'چنا نچہ عورتوں نے اس پر بے تکینے کی اور تکھینے دارا تکوشیاں راہ لند ڈال دیں۔

منداحمد کی روایت میں حضرت امیم کی بیعت کے ذکر میں آیت کے علاوہ اتنا اور بھی ہے کہ نوحہ کرنا اور جاہلیت کے زمانہ کی طرح اپنا بناؤ سنگھار غیر مردوں سے بھی ایک مجلس میں فرمایا کہ مجھ سے ان بناؤ سنگھار غیر مردوں سے بھی ایک مجلس میں فرمایا کہ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کروجواس آیت میں ہیں 'جوشخص اس بیعت کو نبھا دے اس کا اجراللہ کے ذمہ ہے اور جو اس کے خلاف کر گذر ہے اور وہ سلم مکومت سے پوشیدہ رہے اس کا حساب اللہ سے ہے'اگر چاہے بخش دے اور اگر چاہے عذا ب کرے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ عقبہ اولی میں ہم بارہ مخصوں نے رسول اللہ عظی سے بیعت کی اورا نہی باتوں پرجواس آیت میں مذکور بیں آپ نے ہم سے بیعت لی اور فر مایا اگرتم اس پر پورے انترے تو یقیناً تمہارے لئے جنت ہے بیوا قعہ جہاد کی فرضیت سے پہلے کا ہے ابن جریر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں ہے کہیں کدرسول اللہ ﷺ تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرؤان بیعت کے لئے آنے والیوں میں حضرت ہندہ تھیں جوعقبہ بن ربعیہ کی بیٹی اور حضرت ابوسفیان کی بیوی تھیں بہی تھیں جنہوں نے اپنے کفر کے زمانہ میں حضور کے پچیا حضرت حمزہ رضی التد تعالی عند کا پیٹ چیردیا تھا'اس وجہ ہے بیان عورتوں میں ایسی حالت ہے آئی تھیں کہ کوئی انہیں پہیان نہ سکےاس نے جب فرمان سناتو کہنے گئی میں پچھ کہنا جا ہتی ہول کیکن اگر بولول گی تو حضور مجھے بہچان لیس کے اور اگر پہچان لیس کے تو میر تے آل کا تھم دے دیں گے میں ای وجہ سے اس طرح آئی موں کہ پیچانی نہ جاؤں مگراور عورتیں سب خاموش رہیں اوران کی بات اپی زبان سے کہنے سے اٹکار کردیا آخران ہی کو کہنا پڑا کہ بیٹھیک ہے جب شرک کی ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی؟ حضور "نے ان کی طرف دیکھالیکن آپ نے پچھند فرمایا پھر حضرت عمر سے کہاان ہے کہدو کہ دوسری بات سہ ہے کہ میہ چوری نہ کریں اس پر ہندہ نے کہا میں ابوسفیان کی معمولی سی چیز بھی بھی لے لیا کرتی ہوں کیا یہ یہ بھی چوری میں داخل ہے یانہیں اور میرے لئے بیرحلال بھی ہے یانہیں؟ حضرت ابوسفیان بھی ای مجلس میں موجود تھے یہ سنتے ہی کہنے لگے میرے گھر میں جو پچھ بھی تونے لیا ہوخواہ وہ خرج میں آ گیا ہویا اب بھی باقی ہووہ سب میں تیرے لئے حلال کرتا ہوں' اب تونبی ﷺ نے صاف پیچان لیا کہ بیمیرے چیا حمزہ کی قاتلہ اوراس کے کلیجکو چیرنے والی پھراسے چبانے والی عورت ہندہ ہے آپ نے انہیں پہچان کراوران کی پیگفتگون کراور حالت دیکھے کرمسکرا دیئے اورانہیں اینے پاس بلایا 'انہوں نے آ کرحضور کا ہاتھ تھام کرمعانی ما گلی آپ نے فرمایا -تم وہی ہندہ ہو؟ انہوں نے کہا گذشتہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرماد یئے حضور مُخاموش ہور ہے اور بیعت کےسلسلہ میں پھر لگ گئے اور فرمایا تیسری بات بیہ ہے کہ ان عور توں میں ہے کوئی بدکاری نہ کرے-اس پر حضرت ہندہ نے کہا کیا کوئی آزادعورت بھی بدکاری کرتی ہے؟ آپ نے فر مایا ٹھیک ہےخدا کی تتم آ زادعورتیں اس برے کام ہے ہرگز آلودہ نہیں ہتیں۔ آپ نے پھر فر مایا چوتھی بات بیہ ہے کہ ا پی اولا دکولل نہ کریں ہندہ نے کہا آپ نے انہیں بدر کے دن لگل کیا ہے آپ جانیں اوروہ – آپ نے فرمایا یانچویں بات یہ ہے کہ خودا پی ہی

طرف سے جوڑ کر بے سر پیرکا کوئی خاص بہتان نہ تراش لیں اور چھٹی بات سے ہے کہ میری شرعی باتوں میں میری نافر مانی نہ کریں اور ساتواں عہد آپ نے ان سے یہ بھی لیا کہ وہ نو حد نہ کریں - اہل جاہلیت اپنے کسی کے مرجانے پر کپڑے بھاڑ ڈالتے تھے' منہ نوچ لیلتے تھے' بال کٹوا دیتے تھے اور ہائے وائے کیا کرتے تھے - بیا شرغریب ہے اور اس کے بعض جھے میں نکارت بھی ہے اس لئے کہ ابوسفیان اور ان کی بیوی ہندہ کے اسلام کے وقت انہیں حضور کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ تھا بلکہ اس سے بھی آپ نے صفائی اور مجت کا اظہار کر دیا تھا واللہ اعلم-

بورج بہ بپ رہے ہوں کے اور زنا کاری نہ کریں۔ جیسے اور جگہ ہے و کا تقُربُوا الزِّنِی اِنَّهٔ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلًا" زنا کے قریب نہ جاؤوہ بے حیاتی ہے اور بری راہ ہے" - منداحمہ میں ہے کہ حضرت حیاتی ہے اور بری راہ ہے" - منداحمہ میں ہے کہ حضرت فاظمہ بنت عقبہ جب بیعت کے لئے آئیں اور اس آیت کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی تو انہوں نے شرم ہے اپنا ہا تھا ہے سر پر رکھایا آپ کو ان کی بیعت کی بیعت کی ہے بیت کرانہوں نے بھی بیعت کر کی حضور کی کو ان کی بیعت کی ہے بیت کر انہوں نے بھی بیعت کر کی حضور کی کو ان کی بیعت کی ہے بیت کر انہوں نے بھی بیعت کر کی حضور کی بیعت کے جاہلیت بیت کے طریق او پر بیان ہو چکے ہیں۔ اولا دکونل نہ کرنے کا تھم عام ہے پیدا شدہ اولا دکو مار ڈالنا بھی اس ممانعت میں ہے جیسے کہ جاہلیت کے زمانے والے اس خوف سے کرتے تھے کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے بلائیں گے اور حمل کا گرادینا بھی اس ممانعت میں ہے خواہ اس طرح ہو کہ الیے علاج کئے جائیں جس سے حل تھے کہ انہیں بیا تھی ہے کہ ویے حمل کو کی طرح گرادیا جائے۔

بری غرض وغیرہ سے بہتان نہ باندھنے کا ایک مطلب تو حضرت ابن عباسؓ نے یہ بیان فر مایا ہے کہ دوسرے کی اولا دکواپنے خاوند کے سر چپکا نا – ابوداؤ دکی حدیث میں ہے کہ ملاعنہ کی آیت کے نازل ہونے کے وقت رسول اللہ علیہ نے فر مایا جوعورت کسی قوم میں اسے داخل کرے جواس قوم کانہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی گنتی شار میں نہیں اور جوشخص اپنی اولا دسے انکار کر جائے حالانکہ وہ اس کے سامنے موجود ہواللہ تعالیٰ اس نے ڈکر لے گا اور تمام اگلوں پچپلوں کے سائے اے رسواو و لیل کرے گا - صفور کی نافر مانی نہ کریں لیمن آپ کے سے موجود ہواللہ تعالیٰ اس نے آڈکر ایمن کے اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہونے کا موں سے رک جایا کریں پیشر طیعنی معروف ہونے کی عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے - حضرت میموں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے الله عت ہے مقام حروف ہیں رکھی ہے اور معروف ہی اطاعت ہے - حضرت این زیر گڑماتے ہیں و کھے لوکہ بہتر ہی خلق رسول اللہ علیات کی ما الماعت ہی فقط معروف ہیں ہی ہے - اس بیعت والے دن آشخعفور آنے عورتوں نے نوحہ نہ کرنے کا افرار بھی لیا تھا۔ کی حدیث میں پہلے گذر چا - حضرت آقادہ فرما یا یارسول اللہ ابسااوقات ایما بھی ہوت میں پہلے گذر چا - حضرت آقادہ فرما یا یارسول اللہ ابسااوقات ایما بھی بھی تھا کہ تورتیں غیر محرصوں ہے بات چیت نہ کریں ۔ اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹے فرما یا یارسول اللہ ابسااوقات ایما بھی بھی تھا کہ تورتیں غیر محرصوں ہے بات چیت نہ کریں ۔ اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹے فرما یا یارسول اللہ ابسااوقات ایما بھی بھی تھا کہ تورتیں ہوتے اور مہمان آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرما یا میری مراوان ہے بات چیت کرنے کی ممافعت سے نہیں میں موالی اور فرما یا بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرما یا میری مراوان سے بات چیت کرنے کی مراول کی ایمان ابنی حاتم میں ہے کہ تصور کے بات بھی تکرونوں کو خدید کرنے کی مراول کو تورت کے کہا فلاں قبیلے کی عورتوں نے میراساتھ دیا ہے توان کے عورتوں میں ہے جنہوں نے نوحہ نہ کرنے کی بیعت کو بورا کیا میما کان کی بیٹی اور حضرت آئر تھی کا والدہ ہیں۔ ایک اوردوایت میں ہم حضور کی ہو کہ کیا وردوں میں ہونے والیان ہے کہ معروف ہے جس میں نافر مائی مع ہے بیعت کرنے والیا عمل کی بیان ہے کہ مصیبت کے وقت مند نہ نوجیس بال کورتوں میں ہوئر کا بیا جا دورت میں ہم حضور کی نافر مائی نہ کریں اس سے مطلب میں ہم مصیبت کے وقت مند نہ نوجیس بال مورت کی میں گی کی وہ معروف ہے جس میں نافر مائی مع ہے بیعت کرنے والی نہ کم کرے نہ بھاڑی کی بیا کی ورتوں ہے کہ مصیبت کے وقت مند نہ نوجیس بال کیا دی کریں اس سے مطلب میں ہے کہ مصیبت کے وقت مند نہ نوجیس بال

ابن جریر میں حضرت ام عطیہ ہے مروی ہے کہ جب حضور کہارے ہاں مدینہ میں تشریف لائے تو ایک دن آپ نے تھم دیا کہ سب انصار یہ عورتیں فلاں گھر میں جمع ہوں پھر حضرت عمر بن خطاب کو دہاں بھیجا 'آپ دروازے پر کھڑے ہوگئے اور سلام کیا 'ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا پھر فر مایا میں رسول اللہ علیہ کا قاصد ہوں 'ہم نے کہارسول اللہ کو بھی مرحبا ہواور آپ کے قاصد کو بھی - حضرت عمر نے فر مایا ہم سبحاضر جھے تھم ہوا ہے کہ میں تہمیں تھم کروں کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہ کرنے پر چوری اور زناکاری سے بچنے پر بیعت کرو 'ہم نے کہا ہم سبحاضر ہیں اورا قر ارکر تی ہیں چنا نچے آپ نے وہیں باہر کھڑے کھڑے اپناہا تھا ندر کی طرف بڑھا دیا اور ہم نے اپنے ہا تھا ندر سے باہرا ندر ہی اندر اندانی اندر کی طرف بڑھا دیا اور ہم نے اپنے ہا تھا ندر سے باہرا ندر ہی اندوں کو لے جایا کریں 'ہم پر جمعہ فرض نہیں 'ہمیں جنازوں کے ساتھ نہ جانا چا ہے ۔ حضرت اساعیل رادی حدیث فرماتے ہیں میں نے اپنی دادی صاحبہ کریں 'ہم میں جھے گھر قبل کے ورش میں معروف میں حضور گی نافر مانی نہ کریں اس سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ کہ نوحہ نہ کریں۔

بخاری مسلم میں ہے کہ جوکوئی مصیبت کے وقت اپنے کلوں پڑھیٹر مارئے وامن چاک کرے اور جاہلیت کے وقت کی ہائی دہائی میائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ اس سے بری ہیں جو گلا کھاڑ کھاڑ کر ہائے وائے کرئے بال نو ہے یا منڈ وائے اور کیڑے کھاڑ سے اوامن چیرے۔ ابویعلیٰ میں ہے کہ میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑیں گئے حسب منڈ وائے اور کیڑ کے ناور فر مایا نو حد کرنے والی عورت اگر بے تو بہ کئے نسب پر فخر کرنا انسان کواس کے نسب کا طعند دینا ستاروں سے بارش طلب کرنا اور میت پر نو حد کرنا اور فر مایا نو حد کرنے والی عورت اگر بے تو بہ کئے مرجائے تو اے تیا مت کے دن گذرہ کے بیرا ہمن پر بنایا جائے گا اور کھیلی کی چا در اڑھائی جائے گی۔ مسلم شریف میں ہے رسول اللہ علیہ نے نے

نو حد کرنے والیوں پراورنو ہے کو کان لگا کر سننے والیوں پرلعنت فر مائی - ابن جربر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ معروف میں نافر مانی نہ کرنے سے مراونو حہ نہ کرنا ہے- بیحدیث تر مذی کی کتاب النفیر میں بھی ہے اور امام تر مذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب کہتے ہیں-

#### رَبِحِينَ يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُوا مِنَ الْاخِرَةِ كَمَايَبِسَ الْكُفَّالُ مِنْ اَصْحُبِ الْقُبُورِ الْهِ الْعُلُورِ الْهَالْمُورِ اللهِ عَلَيْهِ مَا الْقُلُورِ اللهِ عَلَيْهِ مَا الْقُلُورِ اللهَ

اے مسلمانو! تم اس قوم سے دوی ندر کھوجن پراللہ کاغضب نازل ہو چکا ہے جو آخرت سے اس طرح مایوں ہو بچکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر کا فرنامید ہیں 🔾

کفار سے دلی دوستی کی ممانعت : این این اور اس کی استورت کی ابتدا میں جو تھم تھا وہی انتہا میں بیان ہور ہا ہے کہ یہود و نصاری اوردیگر کفار سے جن پر خدا کا غضب اوراس کی لعنت از چکی ہے اور خدا کی رحمت اوراس کی شفقت سے دور ہو چکے ہیں تم ان سے دوستا نداور میل ملاپ ندر کھؤوہ آخرت کے ثواب سے اور وہال کی نعمتوں سے ایسے ناامید ہو چکے ہیں جیسے قبروں والے کافر - اس پچھلے جملے کے دومعنی کئے گئے ہیں ایک تو سے کہ جیسے زندہ کافر اپنے مردہ کافروں کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں دوسر سے یہ کہ جس طرح مردہ کافر ہر بھلائی سے ناامید ہو چکے ہیں دوسر سے یہ کہ جس طرح مردہ کافر ہر بھلائی سے ناامید ہو چکے ہیں دوسر کے یہ کہ جس طرح مردہ کافر ہر بھلائی سے ناامید ہو چکے ہیں دوسر سے یہ کہ جس طرح مردہ کافر ہر بھلائی سے ناامید ہو چکے ہیں وہ مرکر آخرت کے احوال دکھے چکے اور اب انہیں کی تھلائی کی تو قع نہیں رہی۔ المحمد لند سورہ ممتحنہ کی تعمیر ختم ہوئی –

#### تفسير سورة الصف

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تقائی عند فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں سیدند کرہ کررہ سے کہ کوئی جائے اور رسول اللہ علیاتہ ہے۔ یہ دریافت کرے کہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ مگر ابھی کوئی کھڑا بھی نہ ہوا تھا کہ ہمارے پاس رسول اللہ علیہ کا قاصد پہنچا اور ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر حضور کے پاس لے گیا، جب ہم سب جمع ہو گئے تو آپ نے اس پوری سورت کی تالاوت کی (منداحمہ) (اس میں ذکر ہے کہ جہاد سب سے زیادہ محبوب خدا ہے) ابن ابی جاتم کی اس حدیث میں ہے کہ ہم حضور گسے سوال کرتے ہوئے ڈرے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح حضور گئے ہوئی سورت پڑھ کرسائی تھی ای طرح اس روایت بیان کرنے والے صحابی نے تابعی کو پڑھ کرسائی اور تابعی نے اپنے شاگر دکواور اس نے اپنے شاگر دکوای طرح آخر تک - ایک اور روایت میں ہے کہ ہم نے کہا تھا اگر ہمیں ایسے کمل کی خبر ہوجائے تو ہم ضرور اس پر عامل ہوجائیں ہوجائیں ہوجائیں گئے ہوئے سات ابوالعباس احمد بن ابوطالب المجار نے بھی المی سند سے بیحد بیان کی ہے اور اس میں بھی مسلسل ہر استاد کا اپنے شاگر دکو بیسورت پڑھ کرسانا مروی ہے بیہاں تک کہ میرے استاد نے بھی اپنی المجد للہ میرے دوسرے استاد حافظ کیر ابوعبد اللہ مجمد بن احمد بن عثائی نے اپنی سند سے بیحد بیث مجمعے پڑھاتے وقت بیر میرے استاد نے بھی پڑھاتے وقت بیر میارت کی بھی سائی کیکن المجد للہ میں بھی مسلسل ہر استاد کا اپنی سند سے بیحد بیث مجمعے پڑھاتے وقت بیر صورت بھی یوری پڑھ کر سنائی گئی نائم مدلئہ میں دوسرے استاد حافظ کیر ابوعبد اللہ محمد بن المحد بن عثائی نے نئی سند سے بیحد بیث مجمعے پڑھاتے وقت بیر صورت بھی یوری پڑھ کر سنائی ہے۔



مشفق ومہر بان معبود حقیق کے نام سے شروع O

زمین و آسان کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے O اے مسلمانو! تم وہ بات کیوں کہو؟ جونہ کرو O تم جونہ کرواس کا کہنا اللہ کوسخت ناپیند ہے O بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کود وست رکھتا ہے جواس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں O

کیا ایفائے عہدواجب ہے؟ :جہورکا ند بب یہ کہ ایفائے عہد مطلق واجب بی نہیں اس آیت کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جب لوگوں نے جہاد کی فرضیت کی خواہش کی اور فرض ہو گیا تو اب بعض لوگ و کیھنے گئے جس پر بیر آیت اتری - جیسے اور جگہ ہے اَلَے مُ تَرَ اِلَى الَّذِ يُنَ قَيْلَ لَهُمُ كُفُّوا الْبِدِيَكُمُ الْخَ الْيَعِيٰ كيا تو نے انہيں ندديكھا جن ہے كہا گياتم اليخ ہاتھ روك ركھواور نماز وزكؤة كاخيال ركھو پھر جبان پر جہاد فرض كيا گياتوان ميں اليے لوگ بھی نكل آئے جولوگوں ہے اس طرح ڈرنے لگے جيے خدا ہے ڈرتے ہیں بلكه اس ہے بھی بہت زيادہ كہنے لگے پروردگار! تونے ہم پر جہادكيوں فرض كرديا؟ كيوں ہميں اليك وفت مقررتك يتجھے نہ چھوڑا جو قريب ہى تو ہے تو كہددے كه اسباب دنيا تو بہت ہى كم ہيں ہاں پر ہيز گاروں كے لئے آخرت بہترين چيز ہے تم پر پھھ بھی ظلم نہ كيا جائے گا تم كہيں بھی ہو تمہيں موت ڈھونڈ نكالے گی گوتم مضبوط كلوں ميں ہو - دوسرى جگہہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ الْمَنُوا لَوُ لَا اُزِّلَتُ سُورَةٌ الْخَ اللهِ عَلَى مسلمان كہتے ہيں كيول كوئى سورت نهيں اتارى جاتى ہو اتى طرح كر ہوتا ہے تو تو ديكھے گا كہ بياردل والے تيرى طرف اس طرح ديكھيں گے جيے وہ ديم پر موت كی بيہو تی ہو - اى طرح كی ہے آئے ہے ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بعض مومنوں نے جہاد کی فرضیت سے پہلے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ
عمل بتلاتا جواسے سب سے زیادہ پہند ہوتا تا کہ ہم اس پر عامل ہوتے 'پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فجر کی کہ سب سے زیادہ پہند یدہ عمل
میر سے نزدیک ایمان ہے جوشک وشبہ سے پاک ہواور بے ایمانوں سے جہاد کرنا ہے تو بعض مسلمانوں پر یہ بھاری پڑا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے
ہی آیت اتاری کہ وہ با تیں زبان سے کیوں نکالتے ہوجنہیں کرتے نہیں۔ امام ابن جریز آسی کو پہند فرماتے ہیں۔ حضرت مقاتل بن حیان ورماتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا گر ہمیں معلوم ہوجاتا کہ کس عمل کو اللہ تعالی بہت پہند فرماتا ہے تو ہم ضرور وہ عمل بجالاتے -اس پر اللہ عزوجل
نے وہ عمل بتایا کہ میری راہ میں صفیں باندھ کر مضوطی کے ساتھ جم کر جہاد کرنے والوں کو میں بہت پہند فرماتا ہوں 'پھرا صدوالے دن ان کی
آزمائش ہوگئی اورلوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے جس پر بیڈر مان عالیشان اتراکہ کیوں وہ کہتے ہوئو کر نہیں دکھاتے ؟

منافق جو کرتے نہیں وہ کہتے ہیں: ﴿ ﴿ الله الله عضرات فرماتے ہیں بیان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہیں ہم نے جہاد کیا اور حالانکہ جہاد ندکیا ہو کہددیں کہ ہم زخی ہوئے اور ہوئے نہ ہول کہددیں کہ ہم پر مار پڑی اور پڑی نہ ہو کہددیں کہ ہم قید کئے گئے اور قیدند کئے گئے ہوں-ابن زیدٌ فرماتے ہیں اس سے مراد منافق ہیں کہ سلمانوں کی مدد کا وعدہ کرتے لیکن وقت پر پورانہ کرتے- زید بن اسلم جہاد مراد لیتے ہیں-حضرت مجاہدٌ فرماتے ہیںان کہنے والوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جب آیت اتری اورمعلوم ہوا کہ جہادسب سے زیادہ عمر عمل ہے تو آپ نے عہد کرلیا کہ میں تواب سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی راہ میں اپنے تیک وقف کر چکا چنا نجیہ اسی پر قائم بھی رہے؛ یہاں تک کرفی سبیل الله شہید ہو گئے -حضرت ابومویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھر ہ کے قاریوں کوایک مرتبہ بلوایا تو تین سو قاری ان کے پاس آئے جن میں سے ہرایک قاری قرآن تھا پھر فرمایاتم اہل بھرہ کے قاری اوران میں سے بہترین لوگ ہو' سنوہم ایک سورت پڑھتے تھے جومسجات کی سورتوں کے مشابھی کھرہم اسے بھلادیے گئے ہاں مجھاس میں سے اتنایا درہ گیا یا آ ایُھا الَّذِینَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي ٓ اَعُنَاقِكُمُ فَتُسُأَلُونَ عَنُهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ لِعِي اسايمان والواوه كيول كهوجونه کرو پھروہ لکھا جائے اورتمہاری گردنوں میں بطور گواہ کے لئکا دیا جائے پھر قیا مت کے دن اس کی بابت باز پرس ہو۔ پھرفر مایا اللہ تعالیٰ کے محبوب وہ لوگ ہیں جوشفیں باندھ کردشمنان اللہ کے مقالبے میں ڈٹ جاتے ہیں تا کہ اللہ کا بول بالا ہؤ اسلام کی حفاطت ہواور دین کا غلبہ ہو-مندمیں ہے تین قتم کےلوگوں کی تین حالتیں ہیں جنہیں دیم کی کراللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہنس دیتا ہے رات کواٹھ کر تبجد پڑھنے والے نماز کے لئے مفیں باندھنے والے میدان جنگ میں صف بندی کرنے والے- ابن ابی حاتم میں ہے حضرت مطرف فرماتے ہیں مجھے بہ

روایت حضرت ابو ذررضی الله تعالی عندایک حدیث پنجی تھی میرے جی میں تھا کہ خود حضرت ابو ذر سے مل کریہ حدیث آ منے سامنے س لول ' چنانچا کیک مرتبه جاکرآپ سے ملاقات کی اور واقعہ بیان کیا آپ نے خوشنودی کا اظہار فر ماکر کہاوہ حدیث کیا ہے؟ میں نے کہایہ کہ اللہ تعالیٰ تین کھخصوں کو تئمن جانتا ہےاور تین کو دوست رکھتا ہے۔فر مایا ہاں میں اپنے خلیل حضرت مجمد علیہ پر جموٹ نہیں بول سکتا' فی الواقع آپ نے ہم سے بیرحدیث بیان فرمائی ہے۔ میں نے یو چھاوہ تین کون ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب جانتا ہے فرمایا ایک تووہ جواللہ کی راہ میں جہاد کریے

خالص الله کی خوشنودی کی نیت سے نکلے وشن سے جب مقابلہ ہوتو دلیرانہ جہاد کرےتم اس کی تصدیق خود کتاب الله میں بھی د کھے سکتے ہو پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور پھر پوری حدیث بیان کی۔ابن ابی حاتم میں بیحدیث اسی طرح ان ہی الفاظ میں اتن ہی آئی ہے۔ ہاں ترندی اورنسائی میں پوری حدیث ہے اور ہم نے بھی اسے دوسری جگہ پوری وارد کیا ہے فالحمد للد-

صف بندى تعليم ربانى: ١٠ ١٥ حضرت كعب احبار سے ابن ابى حاتم ميں منقول ہے الله تعالى اپنے نبى علي كے سے فرماتا ہے آ ب مير ب بندے متوکل اور پسندیدہ ہیں' برخلق' بدزبان' بازاروں میںشوروغل کرنے والےنہیں' برائی کا بدلہ برائی سےنہیں لیتے بلکہ درگذر کر کےمعاف كروية بين جائے پيدائش آپكى مكه ب جائے جرت طاب ب ملك آپكاشام ب امت آپكى بكثرت حداللى كرنے والى ب برحال میں اور ہرمنزل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرتے رہتے ہیں صبح کے وقت ذکر اللہ میں ان کی پست آ وازیں برابر سنائی دیتی ہیں جیسے شہد کی کھیوں کی بھن بھناہٹ-اینے ناخن اور موتچھیں کترتے ہیں اور اپنے تہبنداین آ دھی پنڈلیوں تک باندھتے ہیں'ان کی صفیں میدان جہاد میں الی ہوتی ہیں جیسی نماز میں پھر حضرت کعب نے اس آیت کی تلاوت کی پھر فر مایا سورج کی تکہبانی کرنے والے جہاں وقت نماز آ جائے نماز ادا کر لینے والے گوسواری پر ہوں ۔حضرت سعد بن جبیرٌ فر ماتے ہیں جب تک حضور عظیمے میں نہ بندھوالیں ویٹمن سے لڑائی شروع نہیں کرتے تھے۔ پس صف بندی کی تعلیم مسلمانوں کواللہ کی دی ہوئی ہے ایک دوسرے سے ملارہے ٹابت قدم رہے اور ملے نہیں ایک دوسرے سے ملاہوا كھڑا رہے تم نہيں و يكھتے كەتمارت كا بنانے والانہيں جا ہتا كەاس كى عمارت ميں كہيں او فچ ن جو ئوشرھى تر چھى ہويا سوراخ رہ جا ئيں'اى طرح الله تعالیٰ نہیں جا ہتا کہ اس کے امر میں اختلاف ہو میدان جنگ میں اور بوقت نمازمسلمانوں کی صف بندی خوداس نے کی ہے پس تم الله تعالیٰ کے تھم کی تعمیل کرو جواحکام بجالائے گابیاس کے لئے عصمت اور بچاؤ ثابت ہے۔ ابو بحریفر ماتے ہیں مسلمان گھوڑوں پر سوار ہو کرلڑنا پندئبیں کرتے تھے انہیں توبیا چھامعلوم ہوتا تھا کہ زمین پر پیدل مفیں بناکر آ منے سامنے کا مقابلہ کریں آپ فرماتے ہیں جبتم مجھے دیکھوکہ میں نے صف میں سے ادھرادھر توجہ کی توتم جو جا ہو ملامت کر نااور برا بھلا کہنا -

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ آتِ رَسُولُ اللهِ اِلْيَكُمُ فَلَمَّا زَاعُوۤ الزَاعَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ وَ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ٥

یاد کر جبکہ موک " نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو!تم جھے کیوں ستار ہے ہو حالا نکہ تمہیں بخو بی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کارسول ہیں کیس جب وہ لوگ ٹیٹر ھے بی رہے واللہ نے ان کے دلول کوا درٹیٹر ھاکردیا اللہ تعالی ایک نافر مان قوم کو ہدایت نہیں ویتا 🔾

حفزت عیستی کی طرف سے خاتم الانبیاء کی پیشین گوئی: 🌣 🌣 (آیت:۵) الله تعالی فرما تا ہے کہلیم الله حضرت موسیٰ بن عمران

نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم میری رسالت کی سچائی جائے پید پھر کیوں میرے در پہ آزار ہور ہے ہو؟ اس میں گویاا کی طرح پر آنحضور علیا گا دی جاتی ہے جنانچہ آپ بھی جب ستائے جائے ہی جائے اللہ تعالیٰ حضرت موئی علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے وہ اس سے زیادہ ستائے گئے گئین پھر بھی صابر رہے اور ساتھ ہی ان میں موموں کواد ب کھایا جارج ہے کہ وہ اللہ کے نی کو ایڈ اندی پھی کو ایڈ اندی پھر بھی صابر رہے اور ساتھ ہی ان میں موموں کواد ب کھایا جارج ہے کہ وہ اللہ کے نی کو ایڈ اندی پھی کو ایڈ اندی پھر جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ارب فری عزب بلا تھی کو اُندو اس کے بہتا نوں سے پاک کیا پس جبکہ بدلوگ باوجود کم کے اجاع جس سے جنا ور میخ شک و جیرت ان میں ساگئ جسے اور جگہ ہے و اُن قَدِی کُو ایڈ اندی ہم اللہ تعنی ہم اللہ ہو وہ ہم کے اجام کہ کہ میں اللہ ہو گئے جس میں وہ سرگر داں رہ ہیں گئے۔ ایک ہا وہو ہم کے اور ہم انہیں ان کی سرگئی کی حالت میں جھوڑ دیں گے جس میں وہ سرگر داں رہ ہیں گئے۔ ایک ہم بہت کے اللہ تعنی ہم اللہ ہو چکنے کے اللہ تعالی کہتیں کر اسے کے حرس میں وہ سرگر داں رہ ہم کہتیں ان کی سرگئی کی حالت میں جھوڑ کو اللہ ہم کے اور ہم میں ہو اس کے ایک اور ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم کی سے جو آپ نے بنی اسرائیل میں پڑھا تھا جس میں فرمایا تھا کہ تو رہ تو گئی تھیں اور حد ہم تھر ہم کی اس میں جو تھا تھیں ہم ہم کی سے جو آپ نے بنی اسرائیل کے نبوں کے خاتم ہم کہ کی سے دور کی گئی تھی اور ادا میں ہم کی اس کے بعد دیو کو گئی تھی اور دور ادب میں تمہیں اپنی کے بعد دیو کو گئی تھی اور دور سالت سب آپ پرئی کل الوجوہ ختم کرنے وہیں۔ ورسالت سب آپ پرئی کل الوجوہ ختم کرنے وہ کی گئی تھی۔

# وَإِذْقَالَ عِلْسَى ابْنُ مَرْبَهُ لِبَنِي لِبَنِي اِسْرَآءِ بَلَ اِقِّتُ رَسُولُ اللهِ النَّيْ الْمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْلِ قَ اللهِ اللهِ النَّيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اور جب مریم کے بینے عیلی نے کہا کدا ہے میری قوم بنی اسرائیل! بیستم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی بیس تصدیق کرنے والا ہول اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بیستہیں خوش خبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد کے چمر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے گئے بیتو کھلا

نی علیہ کے مختلف صفاتی نام: صحیح بخاری شریف میں ایک نہایت پاکیزہ حدیث وارد ہوئی ہے جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے
بہت سے نام ہیں محمد احمد ماحی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے کفر کو مٹادیا اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں پرلوگوں کا حشر کیا جائے گا اور میں
عاقب ہوں - بیحد یث مسلم شریف میں بھی ہے ابو واؤد میں ہے کہ حضور نے ہمارے سامنے اپنی بہت سے نام بیان فرمائے جو ہمیں محفوظ
رہان میں سے یہ چند ہیں فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں حاشر ہوں میں مقفی ہوں میں نبی الرحمة ہوں میں نبی التو بہوں میں نبی
الملحمہ ہوں - بیحدیث بھی صحیح مسلم شریف میں ہے -قرآن کر یم میں ہے آگیدی کے دو کا الرَّسُولَ النَّبِیَّ الاَّمِیَّ اللَّدِیُ یَجِدُو کَهُ

ہر نبی سے آخری نبی کی بیروی کا عہد: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے ایسامبعوث نہیں فرمایا جس

ے بیاقر ار نہ لیا ہو کہان کی زندگی میں اگر حضرت محمد علی معوث کئے جائیں تووہ آپ کی تابعداری کرے بلکہ ہرنبی سے بیوعدہ بھی لیا جاتا

ر ہا کہ وہ اپنی اپنی امت ہے بھی عہد لے لیں۔ایک مرتبہ صحابہؓ نے دریافت کیا کہ حضورؓ آپ ہمیں اپنی خبر سنا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے

باپ حضرت ابرا ہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی خوش خبری ہوں' میری والدہ کا جب پاؤں بھاری ہوا تو خواب میں دیکھا کہ گویاان میں

ے ایک نور نکلا ہے جس ہے شام کے شہر بھر کی کے محلات چیک اٹھے (ابن اسحاق) اس کی سندعمدہ ہے اور دوسری سندوں ہے اس کے شواہد

مجی ہیں-منداحد میں ہے میں الله تعالی کے زو یک خاتم النمیین تھا۔ درآ نحالیکہ حضرت آ دم اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے میں تمہیں اس کی

ا بتداء ساؤں میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا' حضرت عیسیٰ کی بشارت اورا پنی ماں کا خواب ہوں' انبیاء کی والدہ ای طرح خواب دکھائی

نجاشی کا در بار: منداحمد میں اور سند ہے بھی ای کے قریب روایت مروی ہے-مند کی اور حدیث میں ہے کدرسول اللہ عظیمہ نے ہمیں نجاشی

بادشاہ حبشہ کے ہاں بھیج دیا تھا' ہم تقریباً ای (۸۰) آ دمی تھے ہم میں حضرت عبداللہ بن مسعودُ حضرت جعفرُ حضرت عبداللہ بن رواحہُ حضرت

عثان بن مظعون ٔ حضرت ابوموی رضی الله عنهم وغیره بھی تھے۔ ہمارے یہاں پہنچنے پر قریش نے پینجبر یا کر ہمارے پیچھےا پی طرف سے بادشاہ

کے پاس اپنے دوسفیر بھیجۂ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید'ان کے ساتھ در بارشاہی کے لئے تخفے بھی بھیجۂ جب بیرآ ئے توانہوں نے بادشاہ

کے سامنے بحدہ کیا پھردائیں بائیں گھوم کر بیٹھ گئے پھراپی درخواست پیش کی کہ ہمارے کنے قبلے کے چندلوگ ہمارے دین کوچھوڑ کر ہم ہے

بھاگ كرآپ كے ملك ميں چلے آئے ہيں ، ہارى قوم نے جميں اس لئے آپ كى خدمت ميں بھيجا ہے كرآپ انہيں ہارے حوالے كرد يجئے -

نجاثی نے بوچھاوہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہیں اس شہر میں ہیں تھم دیا کہ انہیں حاضر کرو چنانچہ بیمسلمان صحابہ دربار میں آئے۔ان کے

خطیب اس وقت حضرت جعفر رضی الله تعالی عند تھے باقی لوگ ان کے ماتحت تھے یہ جب آئے تو انہوں نے سلام تو کیا لیکن مجدہ نہیں کیا-

درباریوں نے کہاتم بادشاہ کے سامنے مجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جواب ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو مجدہ نہیں کرتے ۔ یو چھا گیا کیوں؟

فرمایا الله تعالیٰ نے اپنارسول ہماری طرف بھیجااوراس رسول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم الله تعالیٰ کے سواکسی اور کوسجدہ نہ کریں اور حضور نے ہمیں تھم

دیا کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں' زکو ۃ ادا کرتے رہیں۔ابعمرو بن عاص سے ندر ہا گیا کہ ایسانہ ہوان باتوں کااثر بادشاہ پر پڑے ور ہایوں اور

خود بادشاہ کو بھڑ کانے کے لئے وہ چ میں بول پڑا کہ حضوران کے اعتقاد حضرت عیسیٰ بن مریم " کے بارے میں آپ لوگوں سے بالکل مخالف

ہیں'اس پر بادشاہ نے یو چھا بتلا ؤتم حضرت عیسائی کےاوران کی والدہ کے بارے میں کیاعقیدہ رکھتے ہو؟انہوں نے کہا ہماراعقیدہ اس بارے

میں وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنی یاک کتاب میں ہمیں تعلیم فر مایا کہ وہ کلمۃ اللہ جین' روح اللہ جین' جس روح کواللہ تعالیٰ کنواری مریم ہتو ل علیہا

السلام کی طرف القا کیا جو کنواری تھیں' جنہیں کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا' نہانہیں بچہ ہونے کا کوئی موقع تھا۔ بادشاہ نے بین کرز مین

مَكُتُو بًا عِندَهُمُ فِي التَّوْرِيّه وَالْإِنْحِيل الخ بجو پيروي كرتے بين اس رسول ني امي كي جنهيں اينے ياس كھا ہواياتے بين توراة مين بھي

گواہوں میں ہوں۔

اورانجيل مين بھي'ايك اورجگه فرمان ہے وَإِذُ أَحَدَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبيّنَ الخُ 'الله تعالى في جب بيون سے عبدليا كه جب بھي مين تهمين

کتاب وحکمت دوں پھرتمہارے یاس میرارسول آئے جوائے سچاتا ہو جوتمہارے ساتھ ہے تو تم اس پرضرورا بمان لاؤ گے اوراس کی ضرور مدد

جاتی ہیں۔

کرو گئ کیاتم اس کا اقرار کرتے ہواوراس پرمیراعبد لیتے ہو؟ سب نے کہا جمیں اقرار ہے۔فر مایابس گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ

سے ایک تکا اٹھایا اور کہاا ہے جبشہ کے لوگواورا ہے واعظو عالمواور درویشو!ان کا اور جارااس کے بارے میں ایک ہی عقیدہ ہے۔اللہ کی متم ال کے اور جہار کے عقیدے میں اس تنکے جتنا بھی فرق نہیں-اے جماعت مہاجرین! تمہیں مرحبا ہواوراس رسول کوبھی مرحبا ہو'جن کے پاس ہے تم آئے ہومیری گواہی ہے کہ وہ اللہ کے سے رسول ہیں۔ وہی ہیں جن کی پیش گوئی ہم نے انجیل میں پڑھی ہے اور بیو ہی جن کر بثارت ہمارے پغیبرحضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے میری طرف سے تہمیں عام اجازت ہے جہاں چا ہور ہوسہوا اللہ کی قسم اگر ملک کی اس جھنجٹ سے میں آ زاد ہوتا تو میں قطعاً حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا' آ پ کی جوتیاں اٹھا تا' آ پ کی خدمت کرتا اور آ پ کو وضو کرا تا۔ اتنا کہ کر تھم دیا کہ بیدونوں قریثی جو تحفہ لے کرآئے ہیں وہ انہیں واپس کردیا جائے۔ ان مہاجرین کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ تو جلد ہی حضورٌ ہے آ ملے' جنگ بدر میں بھی آپ نے شرکت کی-اس شاہ حبشہ کے انتقال کی خبر جب حضور کو پینچی تو آپ نے ان کے لئے بخشش کی دعاماً نگی - یہ بوراوا قعہ حضرت جعفراور حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے تفسیری موضوع ہے چونکہ یہ الگ چیز ہے اس لئے ہم نے اسے یہاں مخضرا وارد کردیا مزید تفصیل سیرت کی کتابوں میں ملاحظہ ہو جمارا مقصودیہ ہے کہ عالی جناب حضور محمد مصطفی عظیے کی بابت ا گلے انبیاء کرام علیم السلام برابر پیشگوئیاں کرتے رہے اور اپنی امت کواپنی کتاب میں سے آپ کی صفتیں سناتے رہے اور آپ کی اتباع اور نصرت کا نہیں تھم کرتے رہے ہاں آپ کے امر کی شہرت حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام کی دعا کے بعد ہوئی جوتمام انبیاء ے باپ تنے اس طرح مزید شہرت کا باعث حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوئی ، جس حدیث میں آپ نے سائل کے سوال پراپنے امر نبوت کی نسبت دعائے خلیل اور نوید سے کی طرف کی ہے۔اس سے یہی مراد ہے ان دونوں کے ساتھ آپ کا اپنی والدہ محتر مدکے خواب کا ذکر کرنا اس لئے تھا کہ اہل مکہ میں آپ کی شروع شہرت کا باعث بیخواب تھا'اللہ تعالیٰ آپ پر بے شار در د در حت بھیج۔ پھرار شاد ہوتا ہے کہ باوجوداس قدرشهرت اور باوجودا نبیاء کی متواتر پیش گوئیوں کے بھی جب آپ روشن دلیلیں لے کر آئے تو مخالفین نے اور کا فروں نے کہددیا

وَمَنْ آظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلى الإسلام والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ٥ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوانُوْرَاللهِ بِآفُواهِمِمْ وَاللَّهُ مُتِثُّمَ نُوْرِهِ وَكُوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ۞ هُوَ الَّذِئَ آرْسَلَ مَسُولَهُ بِالْهُدَى ع وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلُوْكِرَهُ الْمُشْرِكُونَ الْعَلَقِيقِ الْمُشْرِقِيقِ الْمُشْرِكُونِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِيْمِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ ا

ال شخص ہے زیادہ ظالم اورکون ہے؟ جواللّہ پر جبوث افتر اکرے حالائکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللّہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں ویا کرتا 🔾 جا ہے ہیں کہ اللہ کے نور کواپنے منہ سے بجھادیں اور اللہ اپنے نور کو کم ال تک پہنچانے والا ہے کو کا فریرا مانیں O وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا عبتاكدا سے اور تمام فداہب پر غالب كروے اگر چدشركين ناخوش ہول O

پھونکوں سے بیر چراغ بجھایا نہ جائے گا: 🏠 🏠 ( آیت: ۷-۹)ارشاد ہے کہ جوشخص اللہ تعالی پر جھوٹ افتر اکرے اوراس کے شریک وسہم مقرر کرے اس سے بڑھ کرکوئی ظالم نہیں اگر میخص بے خبر ہوتا جب بھی ایک بات تھی یہاں تو یہ حالت ہے کہ وہ تو حید اور اخلاص کی طرف برابر بلایا جارہائے بھلا ایسے ظالموں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ان کفار کی جا ہت تو یہ ہے کہ حق کو باطل سے رد کر دیں۔ان کی مثال بالکل الی ہی ہے جیسے کوئی سورج کی شعاع کواپنے منہ کی چھونک سے بنور کرنا جائے جس طرح بیجال ہے کہ اس کے منہ کی چونک سے سورج کی روشنی جاتی رہے اس طرح بیجی محال ہے کہ خدا کا دین ان کفار سے رد ہوجائے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرچکا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا گوکا فربرا مانیں تو مانے رہیں۔اس کے بعد اپنے رسول اور اپنے دین کی حقانیت کو واضح فر مایا ان دونوں آیوں کی پوری تغییر سور ہ

رَتْ مِ الدَّرِيْنَ الْمَنُوْ الْمَالُولُ الْكُوْرِيْنَ الْمَنُو الْمَالُولُ الْكُورِيْنَ الْمَنُو الْمَنُو الْمَالُولُ الْكُورِيْنَ الْمَنُو الْمَنُو الْمَالُولِيْنَ اللّهِ وَرَسُولِهُ وَيَجُاهِدُونَ عَذَا بِ اللّهِ وَيُجَاهِدُونَ اللّهِ وَالْمُولِيْنَ وَيَعْمُ اللّهُ وَالْمُولِيْنَ وَيَعْمُ اللّهُ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُولِيْنِ وَالْمُولِيْنِ وَالْمُولِيْنِ وَالْمُولِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَمَا الْمُؤْمِنِيْنَ فَي جَنْتِ اللّهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَى جَنْتِ اللّهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَى جَنْتِ اللّهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَي اللّهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ وَفَتْحُ قَرِيْبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ اللّهُ وَفَتْحُ قَرِيْبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اے ایمان والو! کیا میں تہمیں وہ تجارت بتلاؤں؟ جو تہمیں دردناک عذاب ہے بچالے؟ ۞ اللہ تعالیٰ پرادراس کے رسول پر ایمان لا و اوراللہ کی راہ میں اپنچا مال اور اللہ کی بال اور اللہ کی بال اور اللہ کی بالوں سے جہاد کر و بیتہ ہارے کہ بہتر ہے اگرتم میں علم ہو ۞ اللہ تعالیٰ تبہارے گناہ معاف فرمادے گا اور تہمیں ان جنتوں میں پنچائے گا جن کے بیچے نہم میں جاری ہوں گی اور صاف تھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گئے بہت بڑی کا میابی ۞ اور تہمیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم جا جنتہ میں ہوں گئے ہے ہم ایمان اندازوں کو توشیری دے دو ۞

سوفیصد نفع بخش تنجارت : این این است است است است است الله این الله این الله تعالی عندوالی عندوالی عندوالی عندوالی حدیث پہلے گذر پھی ہے کہ صحابہ نے حضور سے یہ لوچھنا چاہا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل الله تعالی کوکون ساہے؟ اس پرالله عزوجل نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں فرمارہا ہو کہ آؤ میں تہمیں ایک سراسر نفع والی تجارت بتلاؤں جس میں گھائے کی کوئی صورت ہی تہیں ، جس سے مقصود حاصل اور ڈرزائل ہوجائے گا۔ وہ یہ ہے کہ آم الله کی وحدا نیت اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لاو' اپنا جان مال آس کی راہ میں قربان کرنے پڑل جاو' جان لوکہ یہ دنیا کی تجارت اور اس کے لئے کدوکاوش کرنے سے بہت ہی بہتر ہے اگر اس میری بتلائی ہوئی تجارت کے تاجم بن گئے تو تمہاری ہر لفزش سے ہر اگر اس میری بتلائی ہوئی تجارت کے تاجم بن گئے تو تمہاری ہر لفزش سے ہر والے باغات کے درختوں تلے صاف شفاف نہریں پوری روائی سے جاری ہوں گی نیقین مائو کہ زبر دست کا ممالی اور اعلی مقصد وری یہی والے باغات کے درختوں سے بھی زیادہ سنوتم جو بھیشہ دشموں کے مقابلہ پر میری مدوطلب کرتے رہتے ہواور اپنی فتح چاہتے ہومیر اوعدہ ہے کہ یہ مجمیس دوں گا۔ ادھر مقابلہ بوادھر فتے ہوئی' اوھر سامنے آئے اگر اگر میں الله کے دین کی مدوکر و گئو الله تعالی تمہاری مدوکر سے گا الله کی مقدر کے آگے الله تعالی تمہاری میں کی کہ دی کے والله تعالی تمہاری مدوکر می گا اور تمہیں اور الله کو الله کے دین کی مدوکر و گئو الله تعالی تمہاری مدوکر می گا اور تمہیں الله کا تنہ کے دین کی مدوکر و گئو الله تعالی تمہاری مدوکر می گا اور تمہیں

نابت قدمی عنایت فرمائے گا' - آیک جگه فرمان ہے وَلَیَه نُسطُر دَّ اللَّهُ مَنُ یَّنَصُرهٔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیِّ عَزِیزٌ لِیعی'' یقیناللہ تعالی اس کی مدد کرے گاجواللہ کے دین کی مدد کرے بیشک اللہ تعالی بڑی قوت والا اور غیر فانی عزت والا ہے'' - بیدمد اور بیر فق دنیا میں اور وہ جنت اور نعت آخرت میں ان لوگوں کے حصہ میں ہے جواللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے دہیں اور دین ربانی کی خدمت میں جان و مال

عدد فاذكرين المنواكون الم

ان کے شنوں کے مقابلہ کے بارہ حواریوں کی روداو: ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۱۴) اللّه سِجانہ وتعالیٰ اپنے مون بندوں کو کلم دیتا ہے کہ وہ ہرآن اور ہر
کظہ جان و مالُ عزت و آبرو تول وفعل نقل و حرکت اور دل و زبان سے اللّه کی اوراس کے رسول کی تمام ترباتوں کی تعیل میں رہیں کچرمثال دیتا
ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں کو دیکھو کہ حضرت عیسی کی آواز پرفور البیک پکارا شھے اوران کے اس کہنے ہرکہ کوئی ہے جواللّہ کی اقتال میں میں کا کہ اور دین اللّٰہ کی ایداد میں آب کے تابع ہیں جن الحج ہیں جن الحج ہیں جن اللّٰہ کی ایداد میں آب کے تابع ہیں جن الحج ہیں جن اللّٰہ کی ایداد میں آب کے تابع ہیں جن الحج ہیں جن اللّٰہ کی ایداد میں آب کے تابع ہیں جن اللّٰہ کی ایداد میں آب کے تابع ہیں جن اللّٰہ کی ایداد میں آب کے تابع ہیں جن اللّٰہ کی ایداد میں آب کے تابع ہیں کے تابع ہیں کے تابع ہیں کہ میں آب کے تابع ہیں کے تابع ہیں کہ میں آب کے تابع ہیں کے تابع ہیں کیا کہ کے تابع ہیں کہ کے تابع ہیں کہ کیا کہ کہ کے تابع ہیں کے تابع ہیں کے تابع ہیں کے تابع ہیں کیا کہ کو کر بیا کی کا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر

ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے تابعداروں کودیلھوکہ حضرت عینی کی آواز پر فوراً لبیک پکارا تھے اوران کے اس لینے ہرکہ کوئی ہے جواللہ کی باتوں میں میری الداد کرے انہوں نے بلاغور علی الفور کہد یا کہ ہم سب آپ کے ساتھی ہیں اور دین اللہ کی المداد میں آپ کے تالع ہیں چنانچہ اور ح اللہ علیہ صلوات اللہ نے اسرائیلیوں اور یونانیوں میں انہیں مبلغ بنا کرشام کے شہروں میں بھیجا۔ جج کے دنوں میں سروررسل علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے جگہ دے تاکہ میں اللہ کی رسالت کو پہنچا دوں تر یش تو مجھے رب کا پیغام پہنچا نے سے روک رہ ہیں چنانچہ الل کے میں اور مضبوط عہدو کہ یہنے اور کو کوئی ہے تھا کہ اللہ کی باتیں قبول کیں اور مضبوط عہدو کیا گیان کئے کہ اگر آپ کی باتیں قبول کیں اور مضبوط عہدو پیان کئے کہ اگر آپ کی باتیں قبول کیں اور مضبوط عہدو پیان کئے کہ اگر آپ کی باتیں قبول کیں لا اور سے جانیں لا اور سے جانیں لا اور سے خانیں لا اور سے خانیں لا اور سے خانیں لا اور سے خانیں لا اور سے کہا تھی تا ہے کہ اس آجا نیں تو پھر کسی سرخ وسیاہ کی طافت نہیں جو آپ کود کھی پنچا ہے جم آپ کی طرف سے جانیں لا اور سے خانیں لا اور سے اللہ کی سے انہیں تو پھر کسی سرخ وسیاہ کی طافت نہیں جو آپ کود کھی پنچا ہے جم آپ کی طرف سے جانیں لا اور سے انہوں کے کہا تھی تا کہ کہا تو انہوں کے کہا تھی تا کہا تھی تا کہا کہا تا کہا کہ کوئی کیوں کی باتیں تو پھر کسی سے خانیں لا اور سے بھوں کے کہا کہا کہا کہ کوئیل کے کہا تو کہا کہا کہ تو کہ کوئی کی جو کھی جو کہ کے کہا تھی تا کہ کی باتیں تو کہا تو کوئی کی باتیں تو کہا تو کہا کہ کی باتیں کی کہا تھی کی باتیں کوئی کی کہا تو کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کی کہا تو کہا کہ کوئی کی کہا تھی کی کہا تو کہا تو کہ کوئی کی کہا کہا کہا کہ کی باتیں کی کہا تو کہا کہ کی باتیں کی کی کہا کہ کوئی کی کہا تو کہا کہ کی باتیں کی کہا تو کہا کہ کہا کہ کی کہا تو کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کوئی کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کوئی کی کہا کہ کوئی کی کہا کہ کی کہا کہ کوئی کی کہا کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کوئی کی کوئی کی کہا کہ کوئی کوئی کی کوئی کی کہا کہ کوئی کی کوئی کوئی کی کر کوئی کی کوئی کی کوئی کی ک

پیان کے کہ الرآپ ہمارے ہاں ا جا میں وچر می سرح وسیاہ می طاقت ہیں جواب کودھ پہچائے ہم اپ می طرف سے جا یں سراہ یں عامرہ اور آپ پر کوئی آپ نے شہ نے دیں گئے پھر بجب حضورا پنے ساتھیوں کو لے کر ہجرت کر کے ان کے ہاں گئے تو فی الواقع انہوں نے اپنے کہو پورا کردکھایا اور اپنی زبان کی پاسداری کی۔ اس لئے انصار کے معزز لقب سے متاز ہوئے اور بیلقب کویاان کا امتیازی نام بن گیا۔ اللہ ان سے خوش ہواور انہیں بھی راضی کرے آمین ! جبکہ حوار یوں کو لے کر آپ وین اللہ کی تبلیغ کے لئے کھڑے ہوئے تو بی اسرائیل کے پھھلوگ تو راہ راست پر آگئے اور پھرلوگ نہ آئے بلکہ آپ کواور آپ کی والدہ ماجدہ طاہرہ کو بدترین برائی کی طرف منسوب کیا۔ ان یہودیوں پر خدا کی

پھٹکار پڑی اور ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ بن گئے کچر مانے والوں میں ہے بھی ایک جماعت مانے میں ہی حدسے گذر گئی اور انہیں ان کے رہد نے بہت بڑھادیا کچراس گردہ میں بھی کئی گروہ ہو گئے ۔بعض تو کہنے لگے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بعض نے

کہا تین میں کے تیسرے ہیں' یعنی باپ بیٹا اور روح القدس اور بعضوں نے تو آپ کواللہ ہی مان لیا۔ ان سب کا ذکر سور ہ نساء میں مفصل

ملا حظہ ہو۔

چ عیسانی : ہم ہم سے ایمان والوں کی جناب باری نے اپ آخرالز ماں رسول کی بعثت سے تائید کی ان کے دیمن نفر انہوں پر انہیں عالب کردیا مضرت ابن عباس فر ماتے ہیں جب ضدا کا ارادہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پر چر ھائے آپ نہا دھوکرا ہے اصحاب کے پاس آئے سرے بیانی کے قطرے لیک دہ ہے ہے۔ یہ بارہ صحابہ تھے جوا یک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آتے ہی فرمایاتم میں وہ بھی ہیں جو بھی پر ایمان لا چکے ہیں کین بھر میر ساتھ کفر کریں گے اور ایک دو دفعہ نہیں بلکہ بارہ بارہ ہر مرتبہ پھر فرمایاتم میں سے کون اس بات پر آمادہ ہو کہ اس پر میری مشا بہت ڈالی جائے اور وہ میر سے بدلے لی کیا جائے اور جنت میں میر سے در جبی میں میر اساتھی ہے 'ایک نو جوان صحابی رہیں مشاہبت ڈالی جائے اور وہ میر سے بدلے لی کیا جائے اور جنت میں میر سے در جبی میں میر اساتھی ہے 'ایک نو جوان صحابی رہیں اس کی مرتبہ بھی کم عمر نو جوان صحابی رہی اللہ سبیں کم عمر تھا اٹھی کھڑ انہوا اور اپنے آپ کو چیش کیا' آپ نے نے فرمایا تم بیشے جاؤ' بھر وہی بات کہی اب کی مرتبہ بھی کم عمر نو جوان کھڑ سب میں کم مرتبہ بھی کہ عمر نو جوان کو جوان کھڑ سے تعلی علیہ السلام جیسی کی خوان کو جوان کو جوان کو جوان کو خورت عیسیٰ علیہ السلام اس کھر کو تھرا کو نہ انہیں بھا دیا چرا کہ مطابق ان باقی کے گیارہ لوگوں میں سے بعض نے ہارہ بارہ مرتبہ کفر کر کیا اور سول پر چڑ ھا دیا۔ اور حضرت عیسیٰ کی بیشین گوئی کے مطابق ان باقی کے گیارہ لوگوں میں سے بعض نے ہارہ بارہ مرتبہ کفر کیا' طال نکہ دہ اس سے بسلے ایماندار تھے۔

الله تعالى كفنل وكرم يصوره صف كي تفسيرختم بهوكي فالحمد لله-



#### تفسير سورة الجمعه

صحیح مسلم شریف میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔

الْهُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ هُوَ الْآرْضِ الْمَلِكِ الْهُدُوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ هُوَ الْآرْضِ الْمَلِكِ الْهُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِي الْهُوْمِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِي الْمُلِكِيْمِ الْعَرِيْنِ وَمُو الْمُوعِيْمِ الْعَرِيْنِ وَلَيْمُ الْمُلِكِيْمُ الْمُلِيِّةُ وَالْمُوعِيْمِ الْمُلِيِّةُ وَالْمُوعِيْمِ وَهُو وَهُو الْعَرِيْنِ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْنِ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَرِيْنِ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو اللّهُ الْعَزِيْنِ اللّهُ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ الْعَلِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

آسان وزمین کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے جو بادشاہ نہا ہت پاک ہے غالب و باحکت ہے O وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو آئبیں اس کی آیتیں پڑھ سنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور آئبیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے بقینا نیاس سے پہلے کھی گمراہی میں ہتے O اور دوسروں کے لئے بھی انہی میں سے جواب تک ان سے نہیں ملے اور وہی ہے غالب با حکمت O بیاللہ تعالیٰ کافضل ہے جسے چاہے اپنافضل دے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا اسک ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہوگوں میں اس کی کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہ

قرآن تحکیم آفاقی کتاب ہدایت ہے : ۱۶ کی اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کے کہوئی چیزائی نہیں جواس کی تبیج اس کی حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو۔ تمام مخلوق خواہ زمین کی اس کی تعریفوں اور پاکیز گیوں کے بیان میں مصروف ومشغول ہے وہ آسان و نمین کا بادشاہ اوران دونوں میں اپنا پورا تصرف اورائل تھم جاری کرنے والا ہے وہ تمام نقصا نات سے پاک اور بے عیب ہے تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے وہ عزیز و تحکیم ہے اس کی تغییر کی بارگذر بھی ہے۔ اُمِینُو ن سے مرادع رب ہیں جیسے اور جگد فرمان باری ہے و قُلُ لِلَّذِینَ اُو تُو الْکِتَابَ وَ اللَّمِینَیْنَ ءَ اَسُلَمْتُمُ الْحُ اللهِ تعینی تو اہل کتاب اوران پڑھلوگوں سے کہدد کہ کیاتم نے اسلام قبول کیا؟ اوروہ مسلمان ہوجا میں تو تو راہ راست پر ہیں اورا گرمنہ پھیرلیس تو تجھ پرتو صرف پہنچا دینا ہے اور بندوں کی پوری دیکھ بھال کرنے والا المدتعالی ہے بہاں عرب کا ذکر کرنا اس لئے نہیں کہ غیر عرب کی نھی ہو بلکہ صرف اس لئے کہان پراحسان واکرام بنست دوسروں کے بہت زیادہ ہے۔ جیسے اور جگد ہے وَ إِنَّهُ لَزِ کُرٌ لِّکَ وَ لِفَو مِلْ کَ بِی تی ہے۔ ای طرح اور جگہ فرمان ہے و اَنْذِرُ عَشِیرَ تَکَ الْکُورَ ہُینَ ''اپ قرابت کی تعرب کے اس کو تعرب کو الوں کے ساتھ ہی خصوص ہے بلکہ عام ہے۔ ارشاد وارکنہ والوں کو ڈراد کے ' یہاں والوں کے لئے تھی نے بیان والوں کے لئے تھی میں اس جہان والوں کے لئے تھی میں مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی تنبید صرف اپنے گھروالوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے بلکہ عام ہے۔ ارشاد وارکنہ والوں کو ڈراد کے' یہاں جواس کے بیان میں مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی تنبید صرف اپنے گھروالوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے بلکہ عام ہے۔ ارشاد

بارى ب قُلُ يَا آيُنها النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًالوَّوا بين تم سب كى طرف الله كارسول مون- ايك اور جَد فرمان ب لِلْانُدْرَكُمُ به وَمَنُ بَلَغَ لِينْ 'اس كِساتھ مِين تهبين خبرداركردول اور ہراس شخص كو جسے يہ پہنچے' اسى طرح قرآن كى بابت فرمايا وَمَنُ

یَّکُفُرُ بِهِ مِنَ الْاَحُزَابِ فَالنَّارُ مَوُعِدُهُ تَمَامِ گروه میں ہے جوبھی اس کا اٹکارکرےوہ جہنمی ہے اسیٰ طرح کی اوربھی بہت ہی آپیتی ہیں' جن سے صاف ثابت ہے کہ حضور کی بعثت روئے زمین کی طرف تھی کل مخلوق کے آپٹیمبر تھے ہر سرخ وسیاہ کی طرف آپٹے نبی بنا کر جیجے

كَ تق-صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-سورة انعام كَ تغيير مين اس كالوراييان بم كريك مين اوربهت ى آيات واحاديث وبال واردكى بن فالحمد بند\_

میں دعائے ابرا ہیمی بن کرآیا: 🌣 🌣 پیاں بیفر مانا کہان پڑھوں یعنی عربوں میں اپنارسول بھیجنااس لئے ہے کہ حضرت خلیل اللہ \* کی دعا کی قبولیت معلوم ہو جائے' آپ نے اہل مکہ کے لئے دعا مانگی تھی کہالٹد تعالیٰ ان میں ایک رسول ان ہی میں سے جیسج جوانہیں

الله کی آیتیں پڑھ کرسنائے'انہیں یا کیزگی سکھائے اور کتاب وحکمت کی تعلیم دے' پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیدعا قبول فرمائی اور جبکہ مخلوق کو نبی اللہ کی سخت حاجت تھی سوائے چنداہل کتاب کے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیچے دین پر قائم تھے اور افراط وتفریط سے

الگ تھے باقی تمام دنیادین حق کو بھلا بیٹھی تھی اور اللہ کی ناراضی کے کاموں میں مبتلا تھی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کومعبوث فرمایا۔ آپ نے ان ان پڑھوں کوالند کے کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائیں انہیں پائیزگی سکھائی اور کتاب وحکمت کامعلم بنادیا' حالا تکہاس سے پہلے وہ کھلی عمرا ہی میں تھے۔ سننے عرب حضرت ابراہیم کے دین کے دعویدار تھے لیکن حالت رکھی کہ اصل دین کوخور دبرد کر چکے تھے'اس میں اس قدر

تبدل تغیر کردیا تھا کوتو حید شرک ہے اور یقین شک ہے بدل چکا تھا' ساتھ ہی بہت ی اپنی ایجاد کردہ برعتیں دین اللہ میں شامل کردی تھیں۔ ای طرح اہل کتا ب نے بھی اپنی کتابوں کو بدل دیا تھا'ان میں تحریف کر لی تھی اورمتغیر کردیا تھا' ساتھ ہی معانی میں بھی الٹ پھیر کرلیا تھا۔ پس الله پاک نے حضرت محمد ﷺ کوعظیم الشان شریعت اور کامل مکمل دین دیے کر دنیاوالوں کی طرف بھیجا کہ اس فساد کی آپ اصلاح کریں' اہل دنیا کواصل احکام اللی پہنچا کیں اللہ کی مرضی اور نامرضی کے احکام لوگوں کومعلوم کرا دیں' جنت سے قریب کرنے والے عذاب سے

نجات دلوانے والے تمام اعمال ہتلا ئیں ساری مخلوق کے ہادی بنیں' اصول وفروع سب سکھا ئیں' کوئی حیصوٹی بڑی بات باقی نہ حیصوڑیں' تمام ترشک شہبے سب کے دورکر دیں اورایسے دین پرلوگوں کوڈال دیں جن میں ہر بھلائی موجود ہو۔اس بلند و بالا خدمت کے لئے آپ میں وہ برتریاں اور بزرگیاں جمع کردیں جونہ آپ ہے پہلے کسی میں تھیں نہ آپ کے بعد کسی میں ہو بھیں۔اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ ہمیشہ درود و

سلام نازل فرما تاری مین-اہل فارس کی عظمت: ١٠ ١٥ دوسري آيت کي تفسير ميں حضرت ابو ہريرة ہے صحیح بخاري شريف ميں مروى ہے كہ ہم آنخضرت عظيم كے

یاں بینھے ہوئے تھے کہآ یہ بیسورہ جمعہ نازل ہوئی جبآ یہ نے اسآ یت کی تلاوت فرمائی تولوگوں نے بوجھا کہ انحریُن مِنْهُمُ سے کیام اد ہے تین مرتبہ حضور سے سوال ہوا' تب آ پ نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند کے سر پر رکھا اور فر مایا اگر ایمان ثریا ستارے کے یاس ہوتا تو بھی ان لوگوں میں سے ایک یا گئ ایک یا لیتے۔

اس روایت معلوم ہوا کہ بیسورت مدنی ہے اور بیجی نابت ہوا کہ حضور کی پغیمری تمام دنیاوالوں کی طرف ہے صرف عرب کے لئے مخصوص نہیں کیونکہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فارس والوں کوفر مایا۔اس عام بعثت کی بنا پر آپ نے فارس وروم کے بادشاہوں کے نام اسلام قبول کرنے کے فرامین بھیج۔حضرت مجاہدٌ وغیرہ بھی فرماتے ہیں اس سے مراد عجمی لوگ ہیں بعنی عرب کے سوا کے لوگ جوحضور کر ایمان لا ئیں اور آپ کی وحی کی تقعد بیق کریں-ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ اب سے تین تین پیتوں کے بعد آنے والے میرے امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی-وہ اللہ عزت و حکمت والا ہے اپنی شریعت اور اپنی تقدیر میں عالب با حکمت ہے پھر فر مان ہے بیاللہ کافضل ہے بعنی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوالی زبردست عظیم الشان نبوت کے ساتھ سر فراز فر ما نااور اس امت کواس فضل عظیم سے بہرہ ورکرنا' بیرفاص اللہ کافضل ہے اللہ اپنافضل جے جا ہے دے وہ بہت بڑے فضل وکرم والا ہے-

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْلِ الَّهُ الْمَارِيَّ مُثَلِّ الْمَوْلِ الْمَارِيَّ مُثَلِّ الْمَقْورِ الَّذِيْنَ كَذَّبُولَ بِالنَّ الْمَقُومِ الَّذِيْنَ كَذَّبُولَ بِالنَّ الْمَقُومِ الَّذِيْنَ كَذَّبُولَ بِالنَّ الْمُعَارِيَةِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ٥٠ اللهُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ٥٠ اللهُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ٥٠ اللهُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ٥٠ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

جن لوگوں کوتورات پڑمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانہوں نے اس پڑمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو بہت کی کتابیں لا دے ہوئے ہواللہ کی باتوں کو جن لوگوں کوتورات پڑمل کرنے کا تھر کے باتوں کو برایت نہیں دیتا 🔾 جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اللہ ایسے طالموں کو برایت نہیں دیتا 🔾

کتابوں کا بو جھلا داگدھا اور بے عمل عالم: ﴿ ﴿ آیت: ۵) ان آیوں میں یہودیوں کی غدمت بیان ہورہی ہے کہ آئیس تورات دی گئی عمل کرنے کے لئے انہوں نے اسے لیا پھر عمل نہ کیا فر مایا جاتا ہے کہ ان کی مثال گدھے کی ہے کہ اگر اس پر کتابوں کا بو جھلا دویا جائے تو اسے بیتو معلوم ہے کہ اس پر کوئی بوجھ ہے لیکن بینیس جانتا کہ اس میں کیا ہے؟ ای طرح یہود ہیں کہ ظاہری الفاظ تو خوب رٹے ہوئے ہیں کین نہ تو معلوم ہے کہ مطلب کیا ہے؟ نہ اس پر ان کا عمل ہے بلکہ اور تبدل وتح یف کرتے رہتے ہیں۔ پس دراصل بیاس ہے بہو جو جی بین نہ نویہ معلوم ہے کہ مطلب کیا ہے؟ نہ اس پر ان کا عمل ہے بلکہ اور تبدل وتح یف کرتے رہتے ہیں۔ پس دراصل بیاس ہے دوسری جانور سے بھی بدتر ہیں 'کیونکہ اس کا استعال نہیں کرتے ' اس لئے دوسری آیت میں فر مایا گیا ہے اُو لَیْف کَ اَلَا نُعَامِ بَلُ هُمُ اَصَٰلُ اُو لَیْف هُمُ الْعٰفِلُو نَ بیلوگ مثل چو پایوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بہو کہ بین فال لوگ ہیں۔ یہاں فر مایا اللہ کی آیوں کے جھٹا نے والوں کی بری مثال ہے اُسے ظالم اللہ کی رہنمائی سے محروم رہتے ہیں۔ مندا حمد میں ہے جو گتا ہیں اٹھا ہے ہو ہو اور اس میں بات کرے وہ شل گدھے کے ہو کتا ہیں اٹھا ہے ہو ہو اور

جواسے کیے کہ جیب رواس کا بھی جعدجا تارہا-

قُلْ يَا يَهُا الَّذِيْنَ هَا دُوَّا إِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوَلِيا اللهِ عِلَيْهُ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَتُّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنُتُمْ طِدِقِيْنَ ۞ وَ لا يَتَمَتُّوْنَةَ اَبدًا بِمَا قَدَمَتُ آيَدِيهِمْ وَ اللهُ عَلِيْكُ وَ لا يَتَمَتُّوْنَةَ آبدًا بِمَا قَدَمَتُ آيَدِيهِمْ وَ اللهُ عَلِيمًا وَ لا يَتَمَتُّوْنَةَ آبدًا إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُوْنَ مِنْهُ فَانَةُ مَا لِأَنْ عَلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ مُلُونَ مِنْهُ فَانَةُ مُلُونَ مِنْهُ فَانَةً مُلُونَ هُمُ اللّهُ عَلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَانَةً مُنْ فَانَةً مُنْ وَعُمَا وُنَ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمَ الْفُرَانُ ۞ فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْ تُمُ رَعْمَا وُنَ اللهُ عَلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّعُكُمْ فَي اللّهُ عَلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

کہددے کداے بہود یو!اگر تبہارا دعویٰ ہے کہتم اللہ کے دوست ہود وسرے لوگ نہیں تو تم موت کی سمننا کرواگرتم سیچے ہو 🔾 میہ ہرگزموت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ

حدیث بخاری مرز نری اورنسائی میں بھی موجود ہے۔ موت سے مضر نہیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٨) پھر فرما تا ہے موت سے تو کوئی ﴿ بَی نہیں سکتا ' جیسے سور ہ نساء میں ہے اَیْنَ مَا تَکُونُوُا یُدُرِ کُکُمُ الْمَوْتُ وَلَوُ کُنْتُمُ فِی بُرُو جِ مُّشَیّدَةٍ یعنی تم جہاں کہیں بھی ہووہاں تہمیں موت یا بی لے گی گومضبوط محلوں میں ہو مجھم طرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے موت سے بھا گنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لومڑی ہوجس پرز مین کا کچھ قرض ہووہ اس خوف

طبرائی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے موت سے بھالنے والے کی مثال این ہے بیٹے ایک نوحزی ہو، ن پررین ف پھر ک بودوں کوت سے کہ مہیں یہ جھ سے مانگ نہ بیٹھے بھا گئے بھا گئے جب تھک جائے تب اپنے بھٹ میں تھس جائے جہال تھسی اور زمین نے پھراس سے تقاضا کیا کہ نومزی میرا قرض اداکر 'وہ پھر دہاں سے دم دبائے ہوئے تیزی سے بھاگی آخریونبی بھاگتے بھاگتے ہلاک ہوگئی۔ است و سر مقام کے جہ سر مارس و سے راجی وقع سے ایک استعمال موجود میں جب سے ایک میں استعمال کے میں استعمال کا میں

نَايَّهُا اللَّذِيْنَ امَنُوَّا اِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى نِحْرِاللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌلْكُمْ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌلْكُمُ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌلْكُمُ اللهِ وَالْمَالُوةِ السَّلُوةِ السَّلُوةِ وَانْتُورُوا الله فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَصَلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَصَلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَانَتُ مُولِ الله كَانَتُ مَنْ الْمَالُهُ وَانْكُونَ الْمَالُولُونَ اللهُ وَالْمُونِ فَاللّهُ اللهُ وَالْمُونِ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمُونِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُونِ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَالْمُونِ اللهُ الله

اے وہ لوگو جوابمان لائے ہو جمعہ کے دن جب نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جایا کر واور خرید وفروخت مچھوڑ دو میتمہارے حق میں بہت بہتر ہےاگرتم کو بچھہے O پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جا وَ اوراللّٰہ کافضل تلاش کرواور بہ کمثر ت اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کیا کروتا کہتم فلاح پالو O

جمعه كادن كيا ہے؟ اس كى اہميت كيوں ہے؟ : かか: (آيت:٩-١٠)جمعه كالفظ جمع عيشتق بوجه اشتقاق يہ ب كداس

دن ملمان بری بری مساجد میں خدا کی عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور بی بھی وجہ ہے کہ اس دن تمام مخلوق کامل ہوئی چودن میں ساری کا ئنات بنائی گئی ہے چھٹادن جمعہ کا ہے'اسی دن حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے'اسی دن جنت میں بسائے گئے اوراس دن وہاں ہے نکالے گئے اس دن میں قیامت قائم ہوگی۔اس دن میں ایک ایس ساعت ہے کہاس وفت مؤن بندہ التد تعالیٰ سے جوطلب کرےالتد تعالیٰ اے عنایت فرما تا ہے جیسے کھیج حدیثوں میں آیا ہے۔

ا بن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کے خضرت سلمانؓ ہے یو چھا جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کوزیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا''ای دن تیرے ماں باپ (لیعنی آ دم وحوا) کوانڈرتعالی نے جمع کیا'یا یوں فرمایا کہ تمہارے باپ کوجمع کیا ۔' 'ای طرح ایک موقوف حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ ہے مروی ہے فالنداعلم ۔ پہلے اسے یوم العروبہ کہا جاتا تھا' پہلی امتوں کو بھی ہرسات دن میںا بک دن دیا کیا تھا' لیکن جمعہ کی مدایت انہیں نہ ہوئی' یبود یوں نے ہفتہ پیند کیا جس میںمخلوق کی پیدائش شروع بھی نہ ہوئی تھی' نصاریٰ نے اتواراختیار کیا جس میں مخلوق کی تپیدائش کی ابتدا ہوئی ہےادراس امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جعہ کو پیندفر مایا جس دن الله تعالی نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ جیسے محیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب کے پیچیے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے سوائے اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب الله دی گئی چران کے اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا'اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ راست دکھائی پس لوگ اس میں بھی ہمارے پیچھے ہیں میبودی کل اور نصرانی پرسوں مسلم میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں کیا جائے گا' یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جمعہ کے دن اپنی عبادت کے لئے جمع ہونے کا تکم دے رہاہے معی سے مرادیباں دوڑ نانہیں بلکہ مطلب ہیہے کہ ذکراللہ یعنی نماز کے لئے قصد کروٴ چل پڑو' کوشش کرو' کام کاج حچھوڑ کراٹھھ كفرے ہوجاؤ' جيسے اس آیت میں سعی كوشش كے معنی میں ہے۔وَ مَنُ أَرَادَ الْاحِرَةَ وَ سَعٰی لَهَا سَعْیَهَا ' بعنی جوفض آخرت كاارادہ کرے پھراس کے لئے کوشش بھی کرے' 'حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی قر اُت میں بحائے فاسعو ا کے فامضو ابئیہ یادرے کہ نماز کے لئے دوڑ کرجانامنع ہے۔

بخاری اورمسلم میں ہے جبتم ا قامت سنوتو نماز کے لئے سکینت اور وقار کے ساتھ چلو' دوڑ ونہیں' جویاؤ پرڑھ لو' جوفوت ہوا دا کر لو-ایک اور روایت میں ہے کہ آپ مماز میں تھے جولوگوں کے پاؤں کی آ ہٹ زور زور سے پی فارغ ہو کر فرمایا'' کیابات ہے؟''لوگوں نے کہا'' حضرت ہم جلدی جلدی نماز میں شامل ہوئے'' فرمایا'' ایسانہ کرو' نماز کواطمینان کے ساتھ چل کرآ و'جویاؤ پڑھلو'' جوچھوٹ جائے پوری کرلو-حضرت حسنٌ فرماتے ہیں اللہ کی قتم یہاں بی تھمنہیں کہ دوڑ کرنماز کے لئے آؤ' بیتو منع ہے بلکہ مراد دل اور نیت اور خشوع وخضوع ہے۔ حضرت قمادہ فرماتے ہیںا بینے دل اورا بیجمل ہے کوشش کرؤ جیسے اور جگہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعُبَي حضرت وَ بيح اللَّه جب خليل الله " كے ساتھ جلنے بھرنے كے قابل ہو گئے۔

عسل جمعداور آواب جمعہ: 🖈 🖈 جمعہ کے لئے آنے والے کوشس بھی کرنا چاہے 'بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم میں ہے کوئی جمعہ کی نماز کے لئے جانے کاارادہ کرےوہ عشل کرلیا کرےا لیں اور حدیث میں ہے جمعہ کے دن کاعشل ہر بالغ پرواجب ہےا یک اور روایت میں ہے کہ ہر بالغ پرساتویں دن سراورجسم کا دھونا ہے- دوسری حدیث میں ہے کہوہ دن جمعہ کا دن ہے- سنن اربعہ میں ہے جو تحف جمعہ کے دن اچھی طرح عنسل کرے اور سویرے ہے ہی مسجد کی طرف چل دے پیدل جائے 'سوار نہ ہواورا مام سے قریب ہوکر بیٹھے خطبے کو کان لگا کر سے 'لغونہ کرے تواہے ہر ہرفتدم کے بدلے سال بھر کے روز وں اور سال بھر کے قیام کا ثواب ہے۔ بخاری مسلم میں ہے جو بخص جعہ کے دن جنابت کے قسل کی طرح عسل کریے اول ساعت میں جائے' اس نے گویا ایک اونٹ

اللد کی راہ میں قربان کیا۔ دوسری ساعت میں جانے والامثل گائے کی قربانی کرنے والے کے ہے۔ تیسری ساعت میں جانے والا

مرغ راہ اللّٰہ میں تصدق کرنے والے کی طرح ہے۔ یانچویں ساعت میں جانے والا انڈا راہ للّٰہ دینے والے جیسا ہے۔ پھر جب امام آ جائے فرشتے خطبہ سننے کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں'متحب ہے کہ جمعہ کے دن اپنی طاقت کےمطابق اچھالباس پینے خوشبولگائے'مسواک

کرے اور صفائی اور یا کیزگی کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لئے آئے۔ایک حدیث میں عسل کے بیان کے ساتھ ہی مسواک کرنا اور خوشبوملنا بھی ہے-منداحد میں ہے جو محف جعد کے دن شسل کرےاوراپے گھروالوں کوخوشبو ملے اگر ہواورا چھالباس پہنے پھر مبحد میں آئے اور پچھنوافل

پڑھئے'اگر جی جا ہےاورکسی کوایذ اندد ے ( یعنی گردنیں کھلانگ کرند آئے نہ کسی بیٹھے ہوئے کو ہٹائے ) پھر جب امام آجائے اور خطبہ شروع ہو خاموثی ہے سنے تو اس کے گناہ جواس جمعہ ہے لے کر دوسرے جمعہ تک کے ہوں سب کا کفارہ ہو جاتا ہے- ابوداؤ داورا بن ماجہ میں ہے

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ ہے مبر پر بیان فرماتے ہوئے ساکہ تم میں سے کسی پر کیا

حرج ہے اگروہ اپنے روز مرہ کے مختی لباس کے علاوہ دو کیڑے خرید کر جمعہ کے لئے مخصوص رکھے حضورً نے بیفر مان اس وفت فر مایا جب لوگوں يروى معمولى حيادرين ديكهين توفر مايا كدا گرطافت موتوايدا كيون ندكراو-

جمعه کی بہلی اذان: 🌣 🌣 جس اذان کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے اس سے مرادوہ اذان ہے جوامام کے ممبر پر بیٹے جانے کے بعد ہوتی

ہے نبی عظیم کے زمانہ میں یہی اذان تھی جب آپ گھرے تشریف لاتے ممبر پر جاتے اور آپ کے بیٹھ جانے کے بعد آپ کے سامنے سے اذان ہوتی تھی'اس سے پہلے کی اذان حضور کے زمانے میں نہتھی'ا سے امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف لوگوں کی کشرت کود کیچ کرزیادہ کیا مجیح بخاری شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بمرصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ز مانے میں جمعہ کی اذان صرف اسی وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پرخطبہ کہنے کے لئے بیٹھ جاتا' حضرت عثانؓ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آ ب نے دوسری اذان ایک الگ مکان پر کہلوائی زیادہ کی اس مکان کا نام زوراءتھا' مسجد سے قریب سب سے بلندیہی مکان

تھا۔ حضرت مکول سے ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ اذان صرف ایک ہی تھی جب امام آتا تھا اس کے بعد صرف تکبیر ہوتی تھی جب نماز کھڑی ہونے لگے۔ای اذان کے وقت خرید وفروخت حرام ہوتی ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے کی اذان کا تھم صرف اس لئے دیا تھا کہ لوگ جمع ہوجائیں - جمعہ میں آنے کا حکم آزادم دول کو ہے عورتوں غلاموں اور بچوں کونہیں مسافر مریض اور تیار دار اور

ایسے ہی اور عذروالے بھی معذور گئے گئے ہیں جیسے کہ کتب فروع میں اس کا ثبوت موجود ہے-جمعہ کے وفت خرید وفر وخت حرام: پھر فرما تا ہے بڑچ کوچھوڑ دولیتن ذکراںتد کے لئے چل پڑ و تجارت کوترک کرد ؤجب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے۔علماء کرام کا اتفاق ہے کہاذان کے بعد خرید وفروخت حرام ہے اس میں اختلاف ہے۔ کہ دینے والا اگر دیے تو وہ بھی سیجے ہے یا

نہیں؟ ظاہرآیت ہےتو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی صحیح ندٹھہر ہے گا واللہ اعلم ۔ پھر فریا تا ہے بچے کوچھوڑ کر ذکر اللہ اورنماز کی طرف تمہارا آتا ہی تمہارے حق میں دین دنیا کی بہتری کا باعث ہے اگرتم میں علم ہو- ہاں جب نماز سے فراغت ہوجائے تو اس مجمع سے چلے جانااور خدا کے

فضل کی تلاش میں لگ جانا' تمہارے لئے حلال ہے۔عراک بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کرلوٹ کرمعجد کے وروازے پر کھڑے ہوجاتے اور بیدعا پڑھتے اَللّٰہُمَّ اِنِّی اَجَبُتُ دَعُوتَكَ وَصَلَّیْتُ فَرِیُضَتَكَ وَانْتَشَرُتُ كَمَا اَمَرُتَنِی فَارُزُفُنِیُ مِنُ فَضُلِكَ وَ أَنْتَ حَیُرُ الرَّازِقِینَ لِعِیْ 'آسے اللہ! میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض کردہ نمازادا کی پھر
تیرے کم کے مطابق اس جُمع سے اٹھ آیا اب تو مجھے اپنافضل نصیب فرما تو سب سے بہتر روزی رساں ہے۔' (ابن ابی حاتم) اس آیت کو
پیش نظرر کھ کر بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ جو تحض جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید فروخت کرے اسے اللہ تعالی سر جھے زیادہ برکت
دے گا - پھر فرما تا ہے کہ خرید فروخت کی حالت میں بھی ذکر اللہ کیا کرو و نیا کے نفع میں اس قدر مشغول نہ ہو جاؤ کہ اخروی نفع مجول بیٹھو۔
حدیث شریف میں ہے جو تحض کی بازار جائے اور وہاں لَا اللّه وَ حُدَةً لَا شَرِیُكَ لَهٌ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْمُمُلُكُ وَ لَهُ الْمُمُلُكُ وَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَ حُدَةً لَا شَرِیُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمُدُ وَ هُو عَلَى عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه الل

# وَإِذَا سَ اَوْاتِجَاسَةً اَوْلَهُوا انْفَصُّوْ اللّهَ وَتَرَكُولَكَ قَالِمَا قَلَ كُولَكَ قَالِمَا قُلُ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ قِنَ اللّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّهُ خَيْرُ الرّيْ قِيْنَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الرّيْ قِيْنَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الرّيْ قِيْنَ اللّهُ عَيْرُ الرّيْ قِيْنَ اللّهُ عَيْرُ الرّيْ قِيْنَ اللّهُ عَيْرُ الرّيْ قِيْنَ اللّهُ اللّهُ الرّيْ اللّهُ الرّيْ الرّيْ اللّهُ الرّيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں ادر تھنے کھڑا ہی چھوڑ جاتے ہیں تو کہددے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت ہے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے O

الحمد للدسورة جمعه كي تفسير يوري بوئي -

#### تفسير سورة المنافقون

## 

شروع كرتا مول مبرباني اوررحم كرنے والے الله كے نام سے 〇

تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک آپ معند کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے کہ یقینا تو اس کارسول ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ بیمنافق قطعاً جھوٹے ہیں O انہوں نے اپنی قسمول کوڈ ھال بنار کھا ہے لیں اللہ کی راہ سے دک گئے بے شک براہے وہ کام جو بیر کررہے ہیں O میاس سبب سے ہے کہ بیان لاکر پھر کا فرہو گئے لیں ان کے دلوں پرمبر مرد کی گئی اب بیٹیں سیجھتے O



جب تو آئییں دیکھے تو ان کے جسم تجھے خوش نما معلوم ہوں کہ جب باتیں کرنے لگیں تو تو ان کی باتوں پر اپنے کان لگالے 'گویا کہ دہ لکڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئیں 'ہرخت آ واز کوا بنی ہی ہلا کی جھھتے ہیں' بہی حقیقی دشن ہیں آن سے بچتارہ اللہ آئییں غارت کرے ۞ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ وُتمہارے لئے اللہ کے رسول استعفار کریں تو اپنے سرمٹکاتے ہیں اور تو دیکھے گا کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں ۞

علامات منافق: ﴿ ﴿ ثَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ فَ فَرَمَا يَا مَافَقُوں كى بہت ى علامتىں ہيں جن ہوہ بہچان لئے جاتے ہيں ان كا سلام لعنت ہے ان كى خوراك لوث مار ہے ان كى غنيمت حرام اور خيانت ہے وہ مجدوں كى نزد يكى نا پيندكرتے ہيں وہ نمازوں كے لئے آخرى وقت آتے ہيں تكبر اور خوت والے ہوتے ہيں نرى اور سلوك تواضع اور انكسارى سے محروم ہوتے ہيں نہ خودان كاموں كو وقعت كى نگاہ ہے ديكھيں رات كى لكڑياں اور دن كے شوروغل كرنے والے ايك اور روايت ميں كاموں كو خوب كھانے پينے والے اور رات كو خشك لكڑيوں كی طرح پڑر ہے والے ۔

منافقوں کی محرومی سعادت کے اسباب : ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵ ) ملعون منافقوں کاذکر ہورہا ہے کہ ان کے گناہوں پر جب ان سے سیم سلمان کہتے ہیں کہ آؤرسول کریم علی تہمارے لئے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمادے گا تو یہ تکبر کے ساتھ سر ہلانے لگتے ہیں اوراع راض کرتے ہیں اوراک جاتے ہیں اوراس بات کو حقارت کے ساتھ روکر ویتے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے کہ اب ان کے لئے بیش اورائر اس کر دواز کے بند ہیں ' ہی کا استغفار بھی انہیں کچھ فی نددے گا' بھلا ان فاسقوں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ سورہ برا ہ میں بھی اس کے منطق کی حدیثیں بھی بیان کردی گئی ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ سفیان منافق نے اپنا منددائیں جانب بھیرلیا تھا اور غضب و تکبر کے ساتھ رہی آئے سے گھورا تھا' اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور سلف میں سے منافق نے اپنا منددائیں جانب بھیرلیا تھا اور غضب و تکبر کے ساتھ رہی گئی آئے سے گھورا تھا' اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور سلف میں سے اکثر حضرات کا فرمان ہے کہ یہ سب کا سب بیان عبد اللہ بن ابی ابن سلول کا ہے جسے کہ عنقریب آرہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

سَوَا عَلَيْهِمُ اَسْتَغَفَرْتَ لَهُمُ اَمْ لَمُ تَسْتَغَفِّرُلَهُمْ لَنَ يَغْفِرَاللهُ لَهُمُ اللهُ لَهُمُ ال اِنْ الله لَا يَهْ دِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ هُمُ مُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَفْقَوُلُونَ لَا يَفْقَوُ وَ اللهِ حَرَّا إِنْ السَّمُونِ وَ الْأَرْضِ وَلَا يَنْفَصُّوا وَ اللهِ حَرَّا إِنْ السَّمُونِ وَ الْأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ هُ يَقُولُونَ السَّمُونِ وَ الْأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ هُ يَقُولُونَ



ان کے جن میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے المدتعالی انہیں ہرگز نہ بخشے گا' بیٹک الندتعالی ایسے نافر مان لوگوں کو ہدایہ نہیں ویتا ہی وہ ہیں ۞ جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول الند کے پاس ہیں انہیں کچھے نہ دو یہاں تک کہ وہ ادھرادھر چلے جا کیں آ سان وز مین کے کل نزانے الندتعالیٰ کی ملکیت ہیں لیکن بیرمنافق ہے بچھے ہیں کہ دو ادھرادس کے اور اس کے ہیں ۞ یہ کہتے ہیں اگر اب لوٹ کر مدینہ کو جا کیں گے تو ہرعزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دیے گا۔ سنوعزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ایمانداروں کے لئے ہے لیکن بیرمنافق بے علم ہیں ۞

عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین: ﷺ ہمتہ کے دن خطبہ کے لئے رہ ہیں۔ اس اس اس اس کے کے عبداللہ بن ابی ابن سلول اپن قوم کا ہزا اور شریف شخص تھا جب بی علی ہے کہ عبداللہ کے رسول جوتم میں موجود ہیں جن شخص تھا جب بی علی ہے کہ کہ دکرواور آپ کی عزت و تکریم کر و آپ کا فر مان کی وجہ سائند کے رسول جوتم میں موجود ہیں ہی موجود ہیں جن کی وجہ سائند کے رسول جوتم میں موجود ہیں ہی سنواور جوفر ما نمیں بجالا و 'یہ ہم کر بیٹھ جا یا کر تا تھا۔ احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا اور یہ وہاں سے حضور کی کھل نافر مانی کر کے تہائی لشکر کو لئے کر مدینہ کو والیس لوٹ آیا۔ جب رسول اللہ عظی فی خود کہ اس کا نفاق کھل گیا اور مدینہ میں مع الخیر تشریف لائے 'جعد کا دن آیا اور آپ کو کے اور مدینہ میں مع الخیر تشریف لائے 'جعد کا دن آیا اور آپ کو کے کر مدینہ کو ایوا تھا اور کہ ہما چاہتا ہی تھا کہ بعض صحابہ ادھرا دھر سے کھڑ ہے ہو گئے اور اس کے کپڑ کر کہنے مشریر چڑ ھے تو حسب عادت ہی آئ ہوا اور کہنا چاہتا ہی تھا کہ بعض صحابہ ادھرا دھر سے کھڑ ہے ہو گئے اور اس کے کپڑ کی کپڑ کر کہنے کے دشن خدا بیٹھ جا 'تو اب یہ کہن کہ کہن ہو کا اور انسان کہن ہو کی اور کہنا جا تا تھا کہ گویا میں کی بدبات کے کہنے کے لئے کھڑ اہوا تھا جم چہندا صحاب جو چہ ہم کہ اور کہنا جا تا تھا کہ گویا میں کی بدبات کے کہنے کہ جو کہ کہن کہ کہن ہو جہ کہ کہن ہو کہ اور انسان کہ ہو کہ اور انسان کہ کہنا جو کہنا ہو انسان کہ ہو جو ہم ہم کہنا ہو گئے کھڑ اہوا تھا حال تکد میری نیت یہ تھی کہ بین آپ کی کروں انہوں نے کہا خیرا ہم والیس چلو ہم رسول اللہ عین گے۔ اس نے کہا جمھوک کی ضرور تنہیں۔

حضرت قبادہ اور حضرت سدی فرماتے ہیں میہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں اتری ہے۔ واقعہ میں تھا کہ اس کی توم کے ایک نوجوان مسلمان نے اس کی ایس بی چند بری باتیں رسول اللہ علیہ تک پہنچائی تھیں۔حضور نے بلوایا توبیہ صاف افکار کر گیا اور قسمیں کھا گیا۔ انصار بوں نے اس صحابی کو ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے جھوٹا جانا۔ اس پریہ آیتیں اتریں اور اس منافق کی جھوٹی قسموں کا اور اس نوجوان صحابی کی چپائی کا اللہ سے استعفار کر اتو اس نے انکار کے اور اس نوجوان صحابی کی سے کہا گیا کہ تو چل اور رسول اللہ سے استعفار کر اتو اس نے انکار کے لیے میں سر بلا دیا اور نہ گیا۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارک تھی کہ جس منزل میں اترتے وہاں ہے کوچ نہ کرتے جب تک نماز نہ پڑھ لیں غزوہ تبوک میں حضور گوخر پیچی کہ عبداللہ بن ابی کہ رہا ہے کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینہ پینچ کر نکال دیں گے ہیں آپ نے آپ آ آخری دن میں اتر نے سے پہلے ہی کوچ کردیا' اس ہے کہا گیا کہ حضور کے پاس جاکرا پی خطاکی معافی اللہ سے طلب کر۔اس کا بیان اس آیت میں ہاس کی اسناد سعید بن جبیر تک سیح ہے لیکن یہ کہن کہ بیرواقعہ غزوہ تبوک کا ہے اس میں نظر ہے بلکہ یہ تھیک نہیں ہے اس لئے کہ عبداللہ بن الی این سلول تو اس غزوہ میں تھا بی نہیں بلک لشکر کی ایک جماعت کو لے کریے تو لوٹ گیا تھا۔ کتب سیر و مغازی کے مصنفین میں تو یہ مشہور ہے کہ بید واقعہ غزوہ مریسیع یعنی غزوہ بنوالمصطلق کا ہے چنا نچاس قصہ میں حضرت مجہ بن یجی بن حبان اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت عاصم بن عمر بن تقادہ سے مروی ہے کہ اس لڑائی کے موقع پر حضور کا ایک جگہ قیام تھا دہاں حضرت جبحاہ بن سعید غفاری اور حضرت سان بن یزید کا پانی کے از دہام پر کچھ جھڑ اہوگیا ، جبحاہ حضرت عمر کے کا رند ہے تھے جھڑ ہے نے طول پکڑا 'سان نے انصار یوں کو اپنی مدد کے لئے بن یزید کا پانی کے از دہام پر کچھ جھڑ اس وقت حضرت زید بن ارقم وغیرہ انصاری ایک جماعت عبداللہ بن ابی کے پاس جیٹھی ہوئی تھی اس نے اواز دی اور جبحاہ نے مہاجرین کو اس وقت حضرت زید بن ارقم وغیرہ انصاری ایک جماعت عبداللہ بن ابی کے پاس جیٹھی ہوئی تھی اس نے جب یہ فریاد کی تو مہاجرین کو اس دی مشہوں کی مثال وہی جب یہ فریاد کی تو مہاجرین کو اتازہ کرتا کہ تختے ہی کائے اللہ کو تم اگر الگر ہم لوٹ کرمدینہ گئے تو ہم ذی مقد ورلوگ ان بے مقدروں کو ہول سے نکال دیں گے ۔ پھراس کی قوم کے جولوگ اس کے پاس جیٹھ تھان سے کہنے لگا یہ سب آفت تم نے خودا پنے ہاتھوں اپنے اوپر لی عہاں سے نکال دیں گے ۔ پھراس کی قوم کے جولوگ اس کے پاس جیٹھ تھان سے کہنے لگا یہ سب آفت تم نے خودا پنے ہاتھوں اپنے اوپر لی سے نکال دیں گے ۔ پھراس کی قوم کے جولوگ اس کے پاس جیٹھ تھان سے کہنے لگا یہ سب آفت تم نے خودا پنے ہاتھوں آکر کم ینہ ہے نئیں اپنے شہریں اپنیا تم نے انہیں اپنیا کو می اس کا آدھوں آدھ حصد دیا 'اب بھی اگر تم ان کی مالی المادنہ کروتو یہ خود مثل آکر کر ینہ سے نکل بھا گیں گے۔

بیہی میں ہے کہ ہم ایک غزوے میں حضور کے ساتھ تھے ایک مہاجرنے ایک انصاری کو پھر ماردیا' اس پر بات بڑھ گئ اور دونوں نے اپنی اپنی جماعت سے فریاد کی اور انہیں پکارا \_حضور ٹخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے یہ کیا جاہلیت کی ہا تک لگانے لگئ اس نضول خراب عادت کو چھوڑ و -عبداللہ بن ابی ابن سلول کہنے لگا اب مہاجر یہ کرنے لگ گئے' اللہ کی تشم مدینہ پہنچتے ہی ہم عزت والے ان ذکیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس وقت مدینہ شریف میں انصار کی تعداد مہاجرین سے بہت زیادہ تھی گو بعد میں مہاجرین بہت زیادہ ہو گئے تھے۔

تفييرسورهٔ منافقون \_ پاره ۲۸ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ابن ابی کے اس قول کاعلم ہوا تو حضور سے اس کے قبل کرنے کی اجازت جا ہی مگر آپ نے روک دیا-منداحمہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں میں نے جب اس منافق کا بیتول حضور کے سامنے بیان کیااوراس نے

آ كرا فكاركيا اور تسميل كها كيا-اس وقت ميرى قوم في مجھ بهت كچھ براكها اور برطرح ملامت كى كديس في ايسا كيول كيا؟ ميس نهايت ممكين

قرآن كريم نے انہيں ميك لگائى ہوئى لكرياں اس لئے كہا ہے كديدلوگ اچھے جميل جسم والے تھے- ترندى وغيره ميں حضرت زيد بن

ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں حضور کے ساتھ لکا جمارے ساتھ کچھاعراب لوگ بھی تھے یانی کی جگہدہ پہنچنا چاہتے تھے ای طرح ہم بھی اس کی کوشش میں رہتے تھے ایک مرتبہ ایک اعرابی نے جا کریانی پر قبضہ کر کے حوض پر کرلیا اور اس کے اروگر دیچھر ر کھ دیئے اور او پر سے چمڑا کھیلا دیا' ایک انصاری نے آ کراس دوض میں سے اپنے اونٹ کو پانی پلانا چاہا' اس نے روکا' انصاری نے پلانے پر زوردیا'اس نے ایک لکڑی اٹھا کرانصاری کے سر پر ماری جس سے اس کا سرخی ہوگیا۔ یہ چونکہ عبداللہ بن ابی کا ساتھی تھا'سیدھااس کے پاس

آیااورتمام ماجره کهدسنایا-عبدالله بزا بگز ااور کہنے لگاان اعرابیوں کو کچھ نددؤیی خود بھوکے مرتے بھاگ جائیں گئے بیاعرابی کھانے کے وقت

كريں كے ميں اس وقت رسول اللہ ﷺ كار ديف تھا اور ميں نے بيسب سنا 'اپنے چچاہے ذكر كيا' چچانے حضور سے ذكر كيا' آپ نے اسے بلوایا 'بیا نکارکر گیااور حلف اٹھالیا -حضور نے اسے سچاسمجھااور مجھے جھوٹا قرار دیا۔میرے پچامیرے پاس آئے اور کہاتم نے بیکیاحرکت کی؟ حضور تجھ پر ناراض ہو گئے اور تجھے جھوٹا جانااور دیگر مسلمانوں نے بھی تجھے جھوٹا سمجھا۔ مجھ پڑم کا پہاڑٹوٹ پڑا سخت عملینی کی حالت میں سر جھائے میں حضور کے ساتھ جار ہاتھا' تھوڑی ہی دیرگزری ہوگی جوآپ میرے پاس آئے میرا کان پکڑا جب میں نے سراتھا کرآپ کی طرف د یکھاتو آپ سکرائے اور چل دیئے۔اللہ کا تم مجھاس قدرخوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہا گردنیا کی ابدی زندگی مجھیل جاتی جب بھی میں

ر سول الله علية ك پاس آجاتے تھے اور كھاليا كرتے تھے تو عبداللہ بن الى نے كہاتم حضور كا كھانا لے كرايسے وقت جاؤجب بيلوگ نہ ہول ، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھالیں گے بیرہ جائیں گے یونہی بھوکوں مرتے بھاگ جائیں گے اور اب ہم مدینہ جاکران کمینوں کو نکال باہر

بیان اس طرح ہے کہ میں اپنے چیا کے ساتھ ایک غزوے میں تھا اور میں نے عبداللہ بن ابی کی بید دنوں باتیں سنیں' میں نے اپنے چیا ہے بیان کیں اور میرے چیانے حضور سے عرض کیں' جب آپ نے اسے بلایاس نے انکار کیااور قسمیں کھا گیا تو حضور نے اسے سچااور مجھے جھوٹا جانا۔میرے چپانے بھی مجھے برا بھلا کہا مجھے اس قدرغم اورندامت ہوئی کہ میں نے گھرسے با ہرنگلنا جھوڑ دیا یہاں تک کہ میہ سورت اتری اور آپ نے میری تصدیق کی اور مجھے یہ پڑھ کرسائی -مندکی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک سفر کے موقع پر جب صحابہ کوتنگی پنجی تواس نے انہیں

سچھ دینے کی ممانعت کردی -رسول اللہ نے جب انہیں اس لئے بلوایا کہ آپ ان کے لئے استعفار کریں تو انہوں نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔

دل ہوکر وہاں سے چل دیااور سخت رنج وغم میں تھاجوحضور ؓ نے مجھے یا دفر مایا اور فر مایا اللہ تعالیٰ نے تیراعذر نازل فر مایا ہے اور تیری سچائی ظاہر کی ہاور بیآ یت اتری کھ مُ الَّذِیْنَ الخ نیر مدیث اور بھی بہت ی کتابوں میں ہے۔ منداحد میں ہے حضرت زید بن ارقم رضی الله عند کابیہ

اتنا خوش نہ ہوسکتا تھا پھر حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ آنخضرت عظی نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا فرمایا تو کچھ بھی نہیں مسکراتے ہوئے تشریف لے گئے ۔ آپ نے فرمایا بس پھرخوش ہؤ آپ کے بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے يہي سوال مجھ سے كيا اور ميں نے وہى جواب ديا عج كوسورة منافقون نازل ہوئى - دوسرى روايت ميں اس سورت كا مِنها اللافك تک پڑھنا بھی مروی ہے۔عبداللہ بن لہیعہ اورمویٰ بن عقبہ نے بھی اس حدیث کومغازی میں بیان کیا ہے کیکن ان دونوں کی روایت میں خبر پہنچانے والے کا نام اوس بن اقرم ہے جوقبیلہ بنوحارث بن خزرج میں سے تھے ممکن ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بھی خبر پہنچا کی

کا قصہ پاک کرنے کی جمعے اجازت و تیجئے۔ آپ نے فرمایا چھااگر اجازت دوں تو کیاتم اسے آل کر ڈالو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہایا رسول اللہ اللہ کی قسم ابھی اسپنے ہاتھ سے اس کی گردن ماروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ – اسٹے میں حضرت اسید بن حفیر بھی بھی کہ کہتے ہوئے آئے آئے آئے ان سے بھی بھی بھی بھی ہو چھااور انہوں نے بھی بھی جواب دیا آپ نے انہیں بھی بٹھالیا پھر تھوڑی دیرگزری ہو گی جو کوچ کرنے کا حکم دیا اور وقت سے پہلے ہی گئی رنے کوچ کیا 'وہ دن رات دوسری صبح برابر چلتے ہی رہے جب دھوپ میں تیزی آگئی تو اتر نے کو فرمایا 'پھر دو پہر ڈھلتے ہی جلدی سے کوچ کیا اور ای طرح چلتے رہے' تیسرے دن صبح کو تفامثل سے مدینہ تریف پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کہ کہا میں اس کو آئی کا تجمعے کم دیتا تو تو اسے مار ڈالٹ ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یقینا میں اس کا سرتن سے حداکر دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر ڈالٹ تو بہت سے لوگوں کے ناک خاک آلود ہوجاتے کہ میں اگر انہیں کہتا تو وہ بھی اسے جو اکر دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر ڈالٹ اور بہت سے لوگوں کے ناک خاک آلود ہوجاتے کہ میں اگر انہیں کہتا تو وہ بھی اسے جو اکھوں کے ناک خاک آلود ہوجاتے کہ میں اگر انہیں کہتا تو وہ بھی اسے جو اکر دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر ڈالٹ ان وہ بہت سے لوگوں کے ناک خاک آلود ہوجاتے کہ میں اگر انہیں کہتا تو وہ بھی اسے جو انہوں کے ناک خاک آلود ہوجاتے کہ میں اگر انہیں کہتا تو وہ بھی ا

جدا کردیتا۔ آپ نے فرمایا اگر قواسے اس دن قل کر ڈالٹا تو بہت ہے لوگوں کے ناک خاک آلود ہوجاتے کہ میں اگر انہیں کہتا تو وہ بھی اسے مارڈ النے میں تافل نہ کرتے گھرلوگوں کو باتیں بتانے کا موقع ملتا کہ مجر (عظیمیہ ) اپنے ساتھیوں کو بھی بدردی کے ساتھ مارڈ التا ہے۔ اس واقعہ کا بیان ان آفول میں ہے۔ یہیا قبر بہت میں بہت میں ایس عمرہ باتیں ہیں جودوسری روایتوں میں نہیں۔

اسیرہ محمد بن اسحاق میں ہے کہ عبد اللہ بن افی منافق کے بینے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کی ہے مسلمان تھے اس واقعہ کے سیرہ محمد بن اسحاق میں ہے کہ عبد اللہ بن اسکانی منافق کے بینے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کی ہے مسلمان تھے اس واقعہ کے اسمال ان خصرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کی ہے مسلمان علی میں ہو۔ اسکان میں اسکان میں اسکان میں بیان کی میں ہو۔ اسکان میں بیان کی میں ہو۔ اسکان میں بیان کی میں ہو۔ اسکان میں بیان کی میں ہو

بعد آنخضرت عظفے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گذارش کی کہ یارسول القدیمیں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے جو بکواس کی ہے اس کے بدلے آپ سے آل کرنا چاہیے جیں آگر ہوئی ہے تواس کے آل کا تھم آپ کی اور کونہ کیجئے میں خود جاتا ہوں اور ابھی اس کا سرآپ کے قدموں سے ڈالٹ ہوں جسم اللہ کی تبیاری بالکہ کے خص جانتا ہے کہ جھے سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے احسان وسلوک اور محبت وعزت کرنے والائیس (کیکن میں نے فر مالئ رسول پراپنے بیارے باپ کی گردن مار نے کوئیارہوں ) اگر آپ نے کسی اور کو بیتھ میں اور کو بیتھ میں اور کو بیتھ میں اسے نہ مار بیٹھوں اور طاہر ہے کہ اگر بیتر کہت مجھ سے ہوگئی تو میں ایک کا فرکے بدلے ایک مسلمان کو مارکر جبنی بین جاؤں گا آپ میرے باپ کے آل کا تھم دیجے' آپ نے فر مایائیس نہیں میں اسے آل کرنائیس چاہتا' ہم تو اس سے اور بزی بر میں گے اور اس کے ما تھ حسن سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔

مسلمان بیٹے کامنافق ہاپ کا راستہ رو کنا: ﷺ حضرت عکرمہ اور حضرت ابن زیدرضی اللہ عنہما کابیان ہے کہ جب حضوراً پے لشکروں سمیت مدینے پہنچے تو اس منافق عبداللہ بن الی کے کڑے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عند مدینہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو گئے 'کلوار تھینج لی'لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے یہاں تک کہان کا باپ آیا تو یہ فرمانے لگے پرے رہو مدینہ میں نہ جاؤ۔اس نے کہا کیا بات ہے مجھے کیوں روک رہا ہے؟ حصرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ نے فرمایا تو مدینہ میں نہیں جاسکتا جب تک کہاللّٰہ کےرسول ؓ تیرے لئے اجازت نہ دیں' عزت والے آپ ہی ہیں اور تو ذلیل ہے۔ یہ رک کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ تشریف لائے آپ کی عادت مبارک تھی کہ نشکر کے آخری حصہ میں ہوتے تھے' آپ کود کچھ کراس منافق نے اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ آپ نے ان سے یو جھا کہاہے کیوں روک رکھاہے؟ انہوں نے کہافتم ہےخدا کی جب تک آپ کی اجازت نہ ہو یہاندرنہیں جاسکتا چنانچےحضوراً نے اجازت دی-اب حضرت عبداللہ نے اپنے ہاپکوشہر میں داخل ہونے دیا-مندحمیدی میں ہے کہ حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ نے اپنے والد سے کہا جب تک تو اپنی زبان سے بیہ نہ کہہ کہ رسول الله ﷺ عزت والے اور میں ذلیل تو مدینه میں نہیں جاسکتا اوراس سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا تھا کہ یارسول اللہ! ا پنے باپ کی ہیبت کی وجہ سے میں نے آج تک نگاہ او کچی کر کے ان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھالیکن آپ اگراس پر ناراض ہیں تو مجھے حکم دیجئے ابھی اس کی گردن حاضر کرتا ہوں کسی اور کواس کے لگ کا تھم نہ دیجئے'ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ کے قاتل کواپی آ تھوں چاتیا پھر تا نہ دیکھ سکوں۔ إِيَاتُهَا الَّذِينَ الْمُنُولِ لَا تُلْهِكُمُ آمُوالُكُمْ وَلَّا أَوْلَادُكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمِنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَالْوَلْبِكَ هُـ مُرَالْخُسِرُونَ ۞ وَ انْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقُنَكُمْ مِنْ قَبُلِ آنَ يَا تِي آحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاً ٱلْخُرْتَيْنَ إِلَّىٰ آجَلِ قَرِيْبٍ الْمُولِدِ الْجَلِ قَرِيْبٍ ا فَاصَدَقَ وَآكُنْ مِنَ الصّلِحِيْنَ ٥ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ آجَلُهَا وَاللَّهُ تَجِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ عَ

اے مسلمانو اتمہارا مال اور تمہاری اولا و تمہیں اللہ کے ذکرے عافل نہ کردے جوابیا کریں وہ بڑے ہی زیاں کار ہیں 🔿 اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھاہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلےخرج کرو کہتم میں ہے کہ کوموت آ جائے۔تو کہنے لگے اے میرے برورد گار! مجھےتو تھوڑی می دیر کی مہلت کیون نہیں دیتا کہ میں صدقہ کردوں اور نیک اوگوں میں سے ہوجاؤں 🔾 جب کسی کی مدت عمر پوری ہوجائے چھرانے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں ویتا اور جو پچھیم کرتے ہواس سے اللہ

تعالی بخوبی باخبرے 0

مال ودولت كى خودسپر دى خرابى كى جراج: ١٥٠ ﴿ آيت:٩-١١) الله تعالى ايند مون بندول كوظم ديتا ہے كدوه بكثرت وكرالله كيا کریں اور تنبیدکرتا ہے کہ ایسانہ ہوکہ مال واولا دکی محبت میں پھٹس کر ذکر اللہ سے عافل ہوجاؤ۔ پھر فر ما تا ہے کہ جوذ کر اللہ سے عافل ہو جائے اور دنیا کی زینت پرریجھ جائے'اینے رب کی اطاعت میںست پڑ جائے' وہ اینا نقصان آپ کرنے والا ہے۔ پھراپنی اطاعت میں مال خرج کرنے کا تھم دے رہاہے کہ اپنی موت سے پہلے خرج کر لؤموت کے وقت کی بے کسی دیکھ کرنا دم ہونا اورامیدیں باندھنا کچھ نفع نہ دےگا۔ اس وقت جا ہے گا کہ تھوڑی می دیر کے لئے بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو جو پچھ نیک عمل ہو سکے کر لےاورا پنا مال بھی دل کھول کرراہ ملندوے لئے لیکن آہ!اب وقت کہاں آنے والی مصیبت آن پڑی اور نہ ٹلنے والی آفت سر پر کھڑی ہوگئ- ایک اور جگه فرمان ہے وَ اَنْدِر النَّاسَ يَوُ مَ یَاتِیُهِمُ الْعَذَابُ لینی لوگوں کو ہوشیار کردے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا تو پیظالم کینےلکیں گےاہے ہمارے رب! ہمیں تھوڑی می



ی مہلت مل جائے تا کہ ہم تیری دعوت قبول کرلیں اور تیرے رسولوں کی اجاع کریں۔ موت کے وقت خواہش اعمال: ہیں ہی (آیت:۱۰-۱۱) اس آیت میں تو کا فروں کی ذمت کا ذکر ہے دوسری آیت میں نیک عمل میں کی کرنے والوں کے افسوس کا بیان اس طرح ہوا ہے حَتَّی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لیمی جب ان میں سے کسی کوموت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میرے رب! مجھے لوٹا دی تو میں نیک اعمال کرلوں۔ یہاں فرما تا ہے موت کا وقت آگے بیجے نہیں

ہوتا'اللہ خود خبرر کھنے والا ہے کہ کون اپنے قول میں صادق ہے اور اپنے سوال میں حق بجانب ہے۔ یہ لوگ قو اگر لوٹائے جائیں تو پھران باتوں کو بھول جائیں گے اور وہ کی پھر کرنے لگ جائیں گے جواس ہے پہلے کرتے رہے۔ ترندی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہروہ خض جو مالدار ہواور اس نے جج نہ کیا ہویا زکو ہندی ہووہ موت کے وقت دنیا میں واپس لوٹے کی آرز وکر تا ہے۔ ایک شخص نے کہا حضرت اللہ کا خوف سیجے واپسی کی آرز وتو کا فرکرتے ہیں' آپ نے فرمایا جلدی کیوں کرتے ہو؟ سنوقر آن فرما تا ہے پھر آپ نے سے پورارکوع تلاوت کر سنایا' اس نے پوچھاڑ کو ہے گئے میں واجب ہے'فرمایا دوسواور زیادہ میں۔ پوچھا جج کب فرض ہوجا تا ہے فرمایا جب راہ خرج اور سواری خرج کی طاقت ہو۔ ایک مرفوع روایت بھی اسی طرح مروی ہے لیکن موقوف ہی زیادہ صبح ہے۔ ضحاک کی روایت ابن

راہ کرچ اور سواری کرچ کی طافت ہو۔ ایک مرتوی روایت بی ای طرح ممروی ہے بین سوتو ف بن ریادہ کی ہے۔ سیحا ک کی روایت ابن عباسٌ والی بھی منقطع ہے۔ دوسری سند میں ایک راوی ابو جناب کلبی ہے وہ بھی ضعیف ہے ٔ والنداعلم ۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے صحابہ نے زیادتی عمر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا جب اجل آجائے پھرمؤخز نہیں ہوتی 'زیادتی عمر صرف اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی

بندے کوئیک صالح اولا ددے جواس کے لئے اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی رہےاوروہ دعااسے اس کی قبر میں پہنچتی رہے۔اللہ کے فضل وکرم اورلطف ورخم سے سورۂ منافقون کی تفسیر ختم ہوئی – فالحمد للہ۔

### تفسير سورة التغابن

(تفسیر سورہ تغابن) ابن عساکر کی ایک بہت ہی غریب بلکہ منکر حدیث میں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سرکے جوڑوں میں سورۂ تغابن کی یا نچ آپتیں کاملی ہوتی ہیں۔

يَنْ اللهُ الْمُلْكُ اللهُ اللهُ الْمُلْكُ الْمُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللهُ الله

تفییرسورهٔ تغابن به پاره ۲۸

### سے معبود ورن ورجیم کے نام سے شروع

آ سان وزمین کی ہر چیز اللہ کی پاک بیان کرتی ہے'ای کی سلطنت ہےاورای کی تعریف ہےاوروہ ہر ہر چیز پرقادرہے 🔿 ای نے تمہیں پیدا کیا ہے سوتم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایمان دار ہیں جو کچھتم کررہے ہواللہ تعالی خوب د کھر ہاہے 🔿 اس نے آسانوں کواورز مین کوعدل وحکمت سے پیدا کیا'اس نے تمہاری صورتیں بنا کیں اور بہت اچھی بنا کیں اور اس کی طرف لوٹرا ہے 🔾 وہ آسان وزمین کی ہرچیز کاعلم رکھتا ہے اور جو کچھتم چھپاؤ اور جو ظاہر کرووہ سب کو جانتا ہے اللہ تو ولوں کی باتوں تک کوجانے والاہ 0

(آیت: ۱-۴م) مسجات کی سورتوں میں سب ہے آخری سورت یہی ہے مخلوقات کی تبیع الہی کابیان کی دفعہ ہو چاہے ملک وجمدوالا الله ہی ہے ہر چیز پراس کی حکومت کام میں اور ہر چیز کا انداز ومقرر کرنے میں وہ سزاوار تعریف جس چیز کا ارادہ کرے اس کو پورا کرنے کی قدرت نه کوئی اس کا مزاحم بن سکے ندا سے کوئی روک سکے وہ اگر نہ چاہتے کچھ بھی ندہ وہ بی تمام مخلوق کا خالق ہے اس کے ارادے سے بعض انسان کا فرہوئے بعض مومن-وہ بخو بی جانتا ہے کہ ستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت کون ہے؟ وہ اپنے بندوں کے اعمال پرشاہد ہے اور ہر ہمل کا پورا بورابدلہ دے گا'اس نے عدل و حکمت کے ساتھ آسان وز مین کی پیدائش کی ہے'ای نے تہمیں یا کیزہ اور خوبصورت شکلیں دے ر كلى بين - جيسے كدا يك اور جكد الله تعالى ارشا و فرماتے بين يَآ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ الْخ الله النان الحقيمة تير ب رب كريم سے کس چیز نے غافل کر دیا' اس نے کچھے پیدا کیا پھر درست کیا پھرٹھیک ٹھاک کیا اور جس صورت میں جا ہا کچھے تر کیب دی- جیسے کہ ا کی اور جگہ اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں اَللّٰہُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا الْحُ 'اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قر ارگاہ اور آسان کو چیت بنایا اور تنہیں بہترین صورتیں دیں اور پا کیزہ چیزیں کھانے کوعنایت فرمائیں' آخر سب کواس کی طرف لوٹنا ہے'

آ سان وزمین اور ہرنفس اورکل کا ئنات کاعلم اے حاصل ہے یہاں تک کہ دل کے ارادوں اور پوشیدہ باتوں ہے بھی وہ واقف ہے-

اَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَوُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبَلُ فَذَاقَوُا وَبَالَ آمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيْكُ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَالِّيْهُمْ سُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوَّ إِلَهَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْ

وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞

کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبزہیں بینچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چھے لیااور جن کے لئے دروناک عذاب ہے 🔿 اس لئے کہان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کرآئے تو انہوں نے کہد دیا کہ کیا انسان رہنمائی کرے گا؟ پس انکار کر دیا اور مند پھیرلیا' اللہ نے بھی بے نیازی کی اور اللہ تو ہے ہی

### بہت بے پرواہ سبخو بیول والا 🔾

سابقه واقعات سے مبق لو: 🌣 🏠 (آیت:۵-۲) یہاں اگلے کافروں کے تفرکا اور ان کی بری سزااور بدترین بدلے کا ذکر مور ہاہے كەكىياتىمېيىتى سے پہلےمئروں كا حال معلوم نېيى كەرسولوں كى مخالفت اورىق كى تكذيب كيارنگ لا كى؟ د نيااور آخرت ميں بر ماوہو كئے بہال بھی اپنے بدا فعال کاخمیازہ بھگتااوروہاں کا بھگتان ابھی باقی پڑا ہے جونہایت الم انگیز ہے-اس کی وجہ بجزازیں کچھ بھی نہیں کہ دلائل و براہین اورروثن نثان کے ساتھ جوانبیاءالٰہی ان کے پاس آئے انہوں نے انہیں نہ مانا اورا پنے نز دیک اے محال جانا کہانسان پنج برہواورا نہی جیسے

، کیک آ دم زاد کے ہاتھ پرانہیں ہدایت دی جائے۔ پس اٹکار کر بیٹھے اور عمل چھوڑ دیا 'اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی وہ توغنی ہے ہی اور ساتھ ہی سز اوار حمد و ثنا بھی۔

### 

ان کا فروں کا خیال ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کئے جا کیں گئے تو کہہ دے کہ ہاں اللہ کی تم تم ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤ گئاللہ پر سے بالکل ہی آسان ہے O سوتم اللہ پر اوراس کے رسول پر اوراس نور پر جے ہم نے نازل فر مایا ہے ایمان لاؤ 'اوراللہ تعالیٰ تمہارے ہرعمل پر باخبر ہے O جس دن تم سب کواس جمع ہونے کے دن جمع کرے گاوہ یمی دن ہے ہار جیت کا 'جوشخص اللہ پر ایمان لاکر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دورکردے گا اوراہے جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچ نہریں بہر رہی ہیں 'جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گئے کہی بہت بردی کا میا بی ہے O

منکرین قیامت مشرکین ولحدین : ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵- ٩) الله تعالی فرما تا ہے کہ کفار مشرکین ولحدین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نیس انھیں کے تم اے نی ابان سے کہدو کہ ہاں اٹھو کے پھر تمہارے تمام چھوٹے بڑے چھے کھلے اعمال کا اظہار تم پر کیا جائے گا' سنو تہارا دوبارہ پیدا کرنا تہمیں بدلے دینا وغیرہ تمام کام خدا تعالی پر بالکل آسان ہیں۔ یہ تیسری آیت ہے کہ اللہ تعالی نے نی سلی الله علیہ سلم کوتم کھا کر قیامت کی تھا نہت کے بیان کرنے کوفر مایا ہے۔ پہلی آیت تو سورہ یونس میں ہے وَیسُتنیدُو نک اَحقیٰ هُو قُلُ اِی وَرَبِّی آیاتًه لَحقیٰ وَمَا اَنْتُهُ بِمُعْمِوٰیِنَ لِیعَیٰ بِوگر تھے ہیں کہ کیا وہ حق ہے؟ تو کہدمے رے رب کو تم اوہ حق ہوا کو ہرائیس سے ورسری آیت سورہ سابیں ہے وقال اللّٰذِینَ کَفُرُو اللّٰ تاتینا السّاعُتُه قُلُ بَلٰی وَرَبِّی لَتَاتِینَّکُم کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت نہ آئے کی تو کہدے کہ ہاں میرے رب کی تم اوران کے قاور مربی آیت ہے۔ پھرار شادہ وتا ہے کہ اللہ پر نور مزل یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ کوئی خفیہ گل جی اللہ تعالی پر پوشیدہ نہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالی تم سب کو جمع کر کے گاور اس کے اس کا نام بیم الجمع کہ جائے اور ان کے حاضر باش ہونے کا دن ہے۔ ایک اور جگہ ہے قُلُ اِنَّ الْآوَلِیٰ وَالْا خِرِیْنَ وَالْا خِرِیْنَ وَالْا خِرِیْنَ وَالْا خِرِیْنَ وَالْا بِنَی وَ مُعْدُوحُ کُونَ اِلْی مِیفَاتِ یَوْمٍ مَعُدُومٌ بِی قیامت والے دن تابی اور جگہ ہے قُلُ اِنَّ الْاَولِیْنَ وَالْا خِرِیْنَ وَالْیْنَ وَالْینَ مِی قَالِینَ کَامِ بِ اس عام ہو اس می کو جب ہے کہ ایک ورب ہے۔ ایک اور جائے ہیں فیونی اور آخریں جمع کے جائیں گو اور ان کے حاضر باش ہونے کا دن ہے۔ ایک اور جگہ ہے قُلُ اِنَّ الْاَولِیْنَ وَالْاِنِی مِی مُعْدَدِیہِ کُونِی ایک می کے ابن عباس فرمائے ہیں فیونی اور آخریں جمع کے جائیں عرب عباس می کو جدید ہے کہ اہل جنت اہل دون کے وقصان میں ڈالیس گے۔ ابن عباس فرمائے ہیں میں ڈالیس گے۔

حضرت ماجدہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ تغابن کیا ہوگا کہ ان کے سامنے انہیں جنت میں اور ان کے سامنے انہیں جہنم میں لے جائیں' گویا اس کی تفسیر کے بعد والی آیت میں ہے کہ ایما ندار نیک اعمال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور بہتی نہروں والی بینگلی کی جنت میں اسے داخل کیا جائے گا اور پوری کامیا بی کو پہنچ جائے گا اور کفرو تکذیب کرنے والے جہنم کی آگ میں جائیں گئے جہاں پڑے جلتے جھلتے رہیں گئے بھلا اس سے براٹھ کا نا اور کیا ہو سکتا ہے؟

وَالْكَذِيْنَ كُفُرُوا وَكَذَّبُوا بِالِيتِنَّا اوَلَيْكَ اَصَحْبُ النَّارِ طَلِدِيْنَ فَيْهَا وَبِئِسَ المُصِيْرُ هُمَّا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ اللَّابِاذِنِ اللهِ وَمَنْ اللهِ فَيْهَا وَمِنْ اللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْعًا عَلِيْهُ هُوَاطِيعُوا اللهَ يَوْمِنُ فَإِنْ تَوَلَّيْتُهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْعًا عَلِيْهُ هُوَ الله وَالله عَوْلَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله

اور جن لوگوں نے نہ مانا اور ہماری آیتوں کو جھٹا یا وہ سب جہنی ہیں جو جہنم میں ہمیشدر ہیں گے وہ بہت بری جگدہ ن پھر جانے کی۔کوئی مصیبت بغیر اللہ کا اور ہماری آیتوں کو جھٹا یا وہ سب جہنی ہیں جو جہنم میں ہمیشدر ہیں گے وہ بہت بری جگدہ ن پھر جانے دالا ہے ن کو اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو کی اللہ بھر چیز کوخوب جانے والا ہے ن کو گو! اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو کی معبود نہیں مسلمانوں کو اللہ بی روقو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صرف صاف بہنچادینا ہے ن اللہ کے سواکوئی معبود نہیں مسلمانوں کو اللہ بی برقو کل رکھنا جا ہے ن

وہی مختار مطلق ہے نا قابل تر دید سچائی : ﴿ ﴿ آیت:۱۱-۱۱) سورہ مدید میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جو پھے ہوتا ہے وہ خداکی اجازت اوراس کے تھم سے ہوتا ہے اس کی قدرومشیت کے بغیر پھے بھی نہیں ہوسکتا' اب جس شخص کوکوئی تکلیف پہنچے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا وقد ر سے جھے یہ تکلیف پہنچ کی بھر صبر وسبار کرے اور اللہ کی مرضی پر ثابت قدم رہاور تو اب کی اور بھلائی کی امیدر کھے' رضا بہ تضا تضا وقد ر سے جھے یہ تکلیف پنچی پھر صبر وسبار کرے اور اللہ کی مرضی پر ثابت قدم رہاور تو اب کی اور بھلائی کی امیدر کھے' رضا بہ تضا کے سوالب نہ ہلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہبر کی کرتا ہے اور اسے بدلے کے طور پر ہدایت قلبی عطافر ما تا ہے' یقین صادق کی چک وہ دل میں دیکھتا ہے اور بسااو قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مصیبت کا بدلہ یا اس سے بھی بہتر دنیا میں ہی عطافر ما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہوجا تا ہے' اسے مصائب ڈ ھیلائمیں کر سکتے' وہ جانتا ہے کہ جو پہنچاوہ خطاکر نے والا نہ تھا اور جونہ پہنچاوہ ملئے بیان ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہوجا تا ہے' اسے مصائب ڈ ھیلائمیں کر سکتے' وہ جانتا ہے کہ جو پہنچاوہ خطاکر نے والا نہ تھا اور جونہ پہنچاوہ ملئے

آسان ترین افضل عمل: حضرت علقمہ کے سامنے ہے آیت پڑھی جاتی ہے اور آپ سے اس کا مطلب دریافت کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں اس
سے مرادوہ مخص ہے جو ہر مصیبت کے وقت اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ نجا نب اللہ ہے بھر راضی خوشی اسے بر واشت کر لے۔ یہ بھی مطلب
ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعو ن پڑھ لے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ مومن پر تعجب ہے ہرا کیک بات میں اس کے لئے بہتری ہوتی
ہے ضرر وفقصان پر صبر وسہار کر کے نفع اور بھلائی پرشکر واحسان مندی کر کے بہتری سمیٹ لیتا ہے بید وطرفہ بھلائی مومن کے سواکسی اور کے
سے میں نہیں۔ مندا حد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیم ہے دریا فت کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ساہے؟ آپ نے
فرمایا اللہ تعالیٰ پرائیان لانا 'اس کی تقد بی کرنا' اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا حضرت میں کوئی آسان کا م چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جو
فیصلہ قسمت کا تجھ پر جاری ہوتو اس میں اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوہ نہ کر'اس کی رضا پر راضی رہ 'یہ اس سے ہلکا امر ہے۔ بھرا پنی اور اپنے رسول کی

ا طاعت کا تھم دیتا ہے کہ امور شرعی میں ان اطاعتوں سے سرمو تجاوز نہ کروجس کا تھم ملے بجالا و 'جس سے روکا جائے رک جاؤ' اگرتم اس کے مائے سے اعراض کرتے تو ہمارے رسول پرکوئی ہو جونہیں' ان کے ذمہ صرف تبلیغ تھی جووہ کر چکئے ابعمل نہ کرنے کی سراتمہیں بھکتنی پڑے گ - پھر فرمان ہے کہ اللہ تعالی واحدو صد ہے' اس کے سواکسی کی ذات کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں میے بیشر معنی میں طلب کے ہے بعنی اللہ تعالی کی تو حید مانو' اخلاص کے ساتھ صرف اس کی عباد تیس کرو پھر فرما تا ہے چونکہ تو کل اور بھروسے کے لائق بھی وہی ہے تم اسی پہروسہ دکھو۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغُرِب لَآ اِللّٰهُ اِلّٰا هُو فَاتَّخِدُهُ وَ کِیلًا الْحُ ' مشرق اور مغرب کا رب وہی ہے معبود بھی وہی اس کے سواکوئی نہیں تو اس کو ایک کو اپنا کا رساز بنا لے۔

# 

اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیج تمہارے دشمن ہیں خبر داران ہے ہوشیار رہنااورا گرتم معاف کردواور درگذر کر جا وَ اور بخش دوتو اللہ تعنا کی بخشے والا مہریان ہے O تمہارے مال واولا دتو سراسرتمہاری آ زمائش ہی ہے اور بہت بڑاا جراللہ کے پاس ہے O

الله کی یا داوراولا د مال کی محبت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۳ – ۱۵) ارشاد ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنے مردوں کواور بعض اولا دیں اپنے ماں باپ کو یا دالہی اور نیک عمل سے روک دیتی ہیں جو درحقیقت دشنی ہے ، جس سے پہلے بھی تنبیہ ہو چکی ہے کہ ایسا نہ ہوتمہار سے مال اور تمہاری اولا دسم میں باداللہ سے فافل کر دے اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں بڑا گھاٹا رہے گا' یہاں بھی فرما تا ہے کہ ان سے ہوشیار رہوا ہے دین کی تگہبانی ان کی ضرور یات اور فرما نشات کے پورا کرنے پر مقدم رکھو' ہوی بچوں اور مال کی خاطر انسان قطع رحی کر گزرتا ہے اللہ کی تافر مانی پرتل جاتا ہے ان کی محبت میں پھنس کرا دکام اسلامی کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بعض اہل مکہ اسلام قبول کر چکے تھے گرزن وفرزندگی محبت نے انہیں ہجرت سے روک دیا پھر جب اسلام کا خوب افشاہو گیا تب بیلوگ حاضر حضور ہوئے دیکھا کہ ان سے پہلے کے مہا جرین نے بہت کچھ کا دین حاصل کرلیا ہے اب جی ہیں آیا کہ اپنے بال بچوں کوسزادی جس پر بیفرمان ہوا کہ اِن تَفُعُو الْ فی اِن درگذر کرؤ آئندہ کے لئے ہوشیار رہؤ اللہ تعالیٰ مال واولاد دے کرانسان کو پر کھ لیتا ہے کہ معصیت میں جتلا ہونے والے کون ہیں؟ اورا طاعت گذار کون ہیں؟ اللہ کے پاس جواجرعظیم ہے تہمیں چاہئے اس پر نگا ہیں رکھو۔ جسے اور جگہ فرمان ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ اَتِ الْخُن بِعنی بطور آزمائش کے لوگوں کے لئے دنیوی خواہشات یعنی بیویوں اور اولا وارسونے چاہئے میں کہ ہوئے ڈھے اور شاکت گھوڑوں اور مولیتی اور کھیتی کی محبت کوزینت دی محبت کوزینت دی محبت کوزینت دی گئی ہوئے ڈھے اور شاکت گھوڑوں اور مولیتی اور کھیتی کی محبت کوزینت دی گئی ہوئے دیا ہے۔

اولا دایک فتنہ بھی: ﴿ ﴿ منداحمد میں ہے کہ ایک مرتبہ آئخ ضرت ﷺ خطبہ ارشاد فر مار ہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہمالا نبے لا نبے کرتے ہوئے رفوں بیجے کرتوں میں الجھ الجھ کرگرتے پڑتے آرہے تھے' یہ کرتے سرخ رنگ کے تھے۔



پس جہاں تک تم ہے ہو سکے اللہ ہے ڈرتے رہواور سنتے اور مانتے مطلح جاؤ اوراللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لئے بہتر ہے اور جو مخص اپنے ننس کی حرص

ہے محفوظ رکھا جائے وہی کا میاب ہے 🔾 اگرتم اللہ کوا چھا قرض دو کے (بیٹی اس کی راہ میں خرچ کردگے ) تووہ اسے تمہارے لئے برمھا تا جائے گا اور تمہارے گناہ مجى معاف فرمادےگا الله برواقدردان بروابرد بارے ○ وه پوشيده اور طامر كاجائے والا بے زبردست حكمت والا ب O

الله سے طافت کےمطابق ڈرنا: 🏠 🏠 (آیت:۱۷-۱۸) پھرفر ما تا ہےاہے مقدور بھراللہ کا خوف رکھواس کےعذابوں سے بچاؤ مہیا

کرو صحیحین میں ہے جو حکم میں کروں اے اپنی مقدور کھر بجالاؤ جس ہے میں روک دوں رک جاؤ - بعض مفسرین کا فرمان ہے کہ سورہ آل عمران كي آيت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ كَي ناتخ بيرٌ بت بي يعني يبلغ فرما يا تفاالله تعالى سے اس قدر وروجتنا اس سے زُرنا چاہے کیکن اب فرمادیا کہ اپی طافت کے مطابق - چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیہ فرماتے ہیں پہلی آیت لوگوں پر بڑی بھاری

یزی تھی اس قدر لیے قیام کرتے تھے کہ پیروں پرورم آ جا تا تھااورا تنے لیے بحدے کرتے تھے کہ پیٹانیاں زخمی ہوجاتی تھیں-پس اللدتعالی نے سددوسری آیت اتار کر تخفیف کردی اور بھی بعض مفسرین نے یہی فرمایا ہے اور پہلی آیت کومنسوخ اور اس دوسری ﴾ یت کوناسخ بتلایا ہے۔ پھرفر ما تا ہے الله اوراس کے رسول کے فر مانبر دار بن جاؤ' ان کے فرمان سے ایک اٹنچ ادھرادھر نہ ہونہ آ گے بڑھونہ

بجیے سرکؤ نہ امرکو چھوڑ و نہ نہی کا خلاف کرؤ جواللہ نے تنہیں دے رکھا ہے اس میں سے رشتہ داروں فقیروں مسکینوں کوادر حاجت مندوں کو یے رہوا اللہ نےتم پراحسان کیا'تم دوسری مخلوق پراحسان کروتا کہاس جہان میں بھی خدائی احسان کے ستحق بن جاؤاوراگریہ نہ کیا تو دونو ل

جہان کی بربادی اپنے ہاتھوں آپ مول لو گئو مَن بُوُق کی تغییر سورہ حشر کی آیت میں گزرچکی ہے۔ جبتم کوئی چیز راہ للددو گا اللہ اس کا بدلیدے گا' ہرصدقے کی جزاعطافر مائے گا' تمہار اسکینوں کے ساتھ سلوک کرنا گویا خدا کو قرض دینا ہے۔

بخاری مسلم کی حدیث میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے کون ہے جواپے کو قرض دے جونہ تو ظالم ہے نہ مفلس نہ نا دہندہ' پس فرما تا ہے وہ متمہیں بہت کچھ بڑھا چڑھا کر پھیر دے گا۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے کہ گی گئ گنا بڑھا کر دے گا' ساتھ ہی خیرات ہے تہہارے گناہ معاف کر دے گا' اللہ بڑا قدر دان ہے' تھوڑی ہی نیکی کا بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ وہ بر دبار ہے' درگذر کرتا ہے' بخش دیتا ہے' گناہوں سے اور لفزشوں سے چٹم پوشی کر لیتا ہے' خطاؤں اور برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے' وہ چھپے کھلے کا عالم ہے' وہ عالب اور با حکمت ہے۔ ان اساءِ حسنی کی تفسیر گئ گئ مرتبہاس سے پہلے گزر چکی ہے' اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور لطف ورخم ہے۔ سورہ تغابن کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمد للہ۔

### تفسير سورة الطلاق

## 

### شروع الله تعالی مهربانی اور دم کرنے والے کے نام سے 0

اے نی!(اپی امت سے کہو کہ)جبتم اپنی ہو یوں کوطلاق دینا چاہوتو ان کی عدت میں آئییں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھواور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہوٴ تم آئییں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ دہ خود نکلیں ہاں بیاور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی کر بیٹییں 'یہ بیں اللہ کی مقرر کردہ حدیں' جو شخص اللہ کی حدوں سے آ گے بڑھ جائے اس نے یقینا اپناہی براکیا۔کوئی ٹیس جانیا شایداس کے بعداللہ تعالیٰ کوئی ٹی بات پیدا کردے 🔾

طلاق کے مسائل: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱) اولاً تو نبی عَلَیْ سے شرافت و کرامت کے طور پر خطاب کیا گیا پھر جبعاً آپ کی امت سے خطاب کیا گیا اور طلاق کے مسئلہ کو مجھایا گیا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ عَلیہ نے حضرت هضه "کوطلاق دی وہ اپنے میکے آگئیں اس پریہ آیت اتری اور آپ سے فرمایا گیا کہ ان سے رجوع کرلؤوہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ بہاں بھی آپ کی ہوگی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی از واج میں داخل ہیں۔ بہی روایت مرسلاً ابن جریمیں بھی اور سندوں سے بھی آئی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت هضه رضی اللہ تعالی عنہا کوطلاق دی پھر رجوع کرایا۔

سیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے اپنی بیوی صاحبہ کوچیش کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیدواقعہ آنحضور ﷺ سے بیان کیا آپ ناراض ہوئے اور فرمایا اسے چاہئے کہ رجوع کرلئے پھر حیض سے پاک ہونے تک رو کے رکھے پھر دوسراجی آئے اوراس سے نہالیں پھراگر جی جا ہے قطلاق دیں لینی ای پاکیزگی کی حالت میں بات چیت کرنے سے پہلے کہی وہ عدت ہے جس کا تھم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بہ حدیث اور بھی بہت ی کتابوں میں بہت ی سندوں کے ساتھ فہ کور ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ایمن نے جوعزہ کے مولی ہیں حضرت ابوالز بیڑ کے سنتے ہوئے حضرت ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ اس فض کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے اپنی ہوی کوچی کی حالت میں طلاق دی تو آپ نے فرمایا سنوابن عمر انے اپنی ہوی کوچی کی حالت میں رسول اللہ علی نہ کی نہ کی میں طلاق دی تو حضور نے تھم دیا کہ اسے لوٹا لئے چنا نچے ابن عمر نے رجوع کر لیا اور بھی حضور نے فرمایا تھا اللہ فی اللہ اللہ تھا اللہ فی اللہ کے اللہ تھا اللہ فی اللہ کہ وجانے کے بعدا سے اختیار ہے خواہ طلاق دے خواہ بسا لے اور آخضرت علی کے نو کہ اس آبت کی تلاوت کی آبا اللہ فی اللہ کہ علاق کہ کہ وجانے کے بعدا سے اختیار ہے خواہ طلاق دو جو اور ایت میں فَطَلِقُو هُنَّ لِعِدَّ تِھِنَّ لِعْمَ کے اس میں جماع سے پہلے بہت سے بزرگوں نے بھی فرا مایا ہے ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی حالت جیش میں طلاق ندو نہ اس طہر میں طلاق دوجس میں جماع ہو چکا ہو بلکہ اس وقت تک چھوڑ دے جب جی آب جائے پھر اس سے نہا لے تب ایک طلاق دونہ نہ اس طہر میں طلاق دوجس میں جماع ہو چکا ہو بلکہ اس وقت تک چھوڑ دے جب جی آب جائے پھر اس سے نہا لے تب ایک طلاق دونہ سے میں اسے حضرت ابن عباس فرمات سے بنہا لے تب ایک طلاق دونہ اس طہر میں طلاق دونہ سے میں اسے دیکا ہو بلکہ اس وقت تک چھوڑ دے جب جی آب وہ سے کھراس سے نہا لے تب ایک طلاق دے۔

عدت کا زمانہ مطلقہ عورت کو خاوند کے گھر گزارنے کا تھم دینا اس مصلحت سے ہے کھمکن ہے اس مدت میں اس کے خاوند کے خیالات بدل جائیں طلاق دینے پرنادم ہو دل میں لوٹا لینے کا خیال پیدا ہوجائے اور پھر رجوع کر کے دونوں میاں بیوی امن وامان سے گزارا کرنے گئیں 'نیا کام پیدا کرنے سے مراد بھی رجعت ہے۔ اس بنا پر بعض سلف اوران کے تابعین مثلاً حضرت امام احمد بن خبل وغیرہ کا لذہب ہے کہ مہتو تدیعنی وہ عورت جس کی طلاق کے بعد خاوند کور جعت کاحق باقی ندر ہا ہواس کے لئے عدت گزارنے کے زمانے تک مکان کا دینا

خاوند کے ذمہ نہیں 'ای طرح جس عورت کا خاوند فوست ہوجائے اسے بھی رہائشی مکان عدت تک کے لئے دینا اس کے وارثوں پرنہیں 'ان کی اعتادی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیس فہر بیرضی اللہ عنہا والی حدیث ہے کہ جب ان کے خاوند حضرت ابوعر بن حفص نے ان کو تیسری آخری طلاق دی تھی تو ان کے وکیل نے ان کے پاس تھوڑ ہے ہے جو بھیج طلاق دی تھی تو ان کے وکیل نے ان کے پاس تھوڑ ہے ہے جو بھیج دیے تھے کہ بیتہاری خوراک ہے بیر بہت ناراض ہو کیں اس نے کہا بگڑتی کیوں ہو؟ تمہارا نفقہ کھا نا پینا ہمارے ذمہ نہیں ۔ بیرسول اللہ تھا تھے کہ بیتہاری خوراک ہے بیر بہت ناراض ہو کیں اس نے کہا بگڑتی کیوں ہو؟ تمہارا نفقہ کھا نا پینا ہمارے ذمہ نہیں ۔ بیرسول اللہ تھا تھے کہ پاس آئیں آپ نے فرمایا کھی ہے تیرا نفقہ اس پرنہیں ۔ مسلم میں ہے نہ تیرے دہنے کا گھر اور ان سے فرمایا کہتم ام شریک کے گھر اور ان جو فرمایا وہاں تو میرے اکثر صحابہ جایا آیا کرتے ہیں تم عبداللہ ابن ام مکتوم کے ہاں اپنی عدت کا زمانہ گزار وہ وہ ایک نا بینا آدی میں سے نہ تیر تیں تم عبداللہ ابن ام مکتوم کے ہاں اپنی عدت کا زمانہ گزار وہ وہ ایک نا بینا آدی میں تم وہاں آرام سے اپنے کپڑے بھی رکھ سکتی ہو۔

منداحرمیں ہے کہ ان کے فاوند کو حضور کے کی جہاد پر بھیجا تھا انہوں نے وہیں سے انہیں طلاق بھیج دی ان کے بھائی نے ان سے کہا کہ ہمادے گھرسے چلی جاؤ 'انہوں نے کہا نہیں جب تک عدت ختم نہ ہوجائے میرا کھا نا بینا اور دہنا سہنا میر ہے فاوند کے ذمہ ہے 'اس نے انکار کیا 'آ خر حضور کے پاس بیہ معاملہ پہنچا جب آ پ کو معلوم ہوا کہ میرآ خری تیسری طلاق ہے جب آ پ نے حضرت فاطمہ ﷺ سے فرمایا نان نفقہ گھر پار فاوند کے ذمہ اس صورت میں ہے کہ اسے حق رجعت حاصل ہوجب پنہیں تو وہ بھی نہیں 'تم یہاں سے چلی جاؤ اور فلاں عورت کے گھر اپنی عدت گزارو پھر فرمایا وہاں تو صحابہ گل آ مدور فت ہے 'تم ابن ام مکتوم 'کے گھر عدت کا زمانہ گڑا ارو وہ نابینا ہیں تہمیں درکھ نہیں سکتے حظر انی میں عبد سکتے سے بید معرت فاطمہ بنت قیس ضحاک بن قیس قرش کی بہن تھیں ان کے فاوند کی ذری قبیلہ کے تصطلاق کی خبر کے بعدان کے فقہ طلب کرنے پر عبد سے بید معرت فاطمہ بنت قیس ضحاک بن قیس قرش کی بہن تھیں ان کے فاوند کی وہا ہے اور حضور کے فرمان میں بیا بھی مروی ہے کہ جب عورت کو وہ طلاق مل جائے جس کے بعدوہ اپنے اسکے خاوند پر حرام ہوجاتی ہے جب تک دوسرے سے نکاح اور پھر چھوٹ چھٹاؤ نہ ہوجاتی تو عورت کو وہ طلاق میں جس کے بعدوہ اپنے اسکے خاوند پر حرام ہوجاتی ہے جب تک دوسرے سے نکاح اور پھر چھوٹ چھٹاؤ نہ ہوجاتی تو حس تک دوسرے سے نکاح اور پھر چھوٹ چھٹاؤ نہ ہوجاتی تو حسبتک دوسرے سے نکاح اور پھر چھوٹ چھٹاؤ نہ ہوجاتی تو اس صورت میں عدت کا نان نفقہ اور رہے کا مکان اس کے خاوند کے ذریہ ہیں۔

پس جب بیعورتنس اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پینچ جائیں تو آئیس یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دویا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دواور آپس میں سے دوعا دل مخصوں کو کواہ کرلواور اللہ کی رضامندی کے لئے ٹھیک ٹھیک گواہی دؤیہی ہے وہ جس کی تھیجت اسے کی جاتی ہے واللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواور جو مخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے چھٹکارے کی شکل ثکال دیتا ہے O اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہواور جو مخص اللہ پر تو کل کرے گا اللہ اسے کانی ہوگا اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک انداز ہ مقرر کر رکھا ہے O

تفسيرسورهٔ طلاق - ياره ٢٨

عالملی قانون : 🖈 🖈 (آیت:۲-۳) ارشاد ہوتا ہے کہ عدت والی عورتوں کی عدت جب پوری ہونے کے قریب پینی جائے توان کے

خاوندول کو جائے کددوباتوں میں سے ایک کرلیس یا تو انہیں بھلائی اور سلوک کے ساتھ اپنے ہی نکاح میں روک رکھیں لینی طلاق جودی تھی

جاؤں گا لیعنی مکہ شریف کؤو ہیں کا کبوتر بن کررہ جاؤں گا۔ آپ نے فر مایا پھر کیا کرو گے جب تنہیں وہاں سے بھی نکالا جائے؟ میں نے کہا

شام کی پاک زمین میں چلا جاؤں گافر مایا جب شام سے نکالا جائے گاتو کیا کرے گا؟ میں نے کہاحضور خدا کی تتم جس نے آپ کوحق کے

ساتھ پیغبر بنا کر بھیجا ہے پھرتو اپنی تلوارا پنے کندھے پر رکھ کرمقابلہ پراتر آؤں گا آپ نے فرمایا کیا میں تخیے اس سے بہتر ترکیب بتلاؤں؟

میں نے کہا ہاں حضور ضرور ارشاد ہو فرمایا سنتارہ اور مانتارہ اگر چیعبثی غلام ہو۔ این ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی

عنفرات بین كرقرآن كريم مين بهت بى جائع آيت إنَّ اللهُ يَأْمِرُ بالْعَدُل وَالْإِحْسَان بِ اورسب سے زياده كشادكى كاوعده اس

آیت و من یتق الله الخ الی اسمنداحدین فرمان رسول ب كه جوخص بكثرت استغفار كرتار ب الله تعالى است برغم سے نجات اور بر

تنگل سے فراخی دے گا درا کی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں کا سے خیال و گمان تک نہ ہو-حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ دنیا

اور آخرت کے ہرکرب و بے چینی سے نجات دے گا۔ رہے رحمۃ الله عليہ فرماتے ہيں لوگوں پر جو کام بھاري ہواس پر آسان ہوجائے گا-

حضرت عکر منقر ماتے ہیں مطلب میہ ہے کہ جو شخص اپنی ہوی کو اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دے گا اللہ اسے نکاس اور نجات دے گا ہن مسعود "

وغیرہ سے مردی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اگر جاہے دے اگر نہ چاہے نہ دے - حفزت قمادہؓ فرماتے ہیں تمام امور کے شبہ سے اور موت کی

تکلیف سے بچالے گااور روزی الی جگہ ہے دے گا جہاں کا گمان بھی نہ ہو-حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں یہاں اللہ سے ڈرنے

اس سے رجوع کر کے با قاعدہ اس کے ساتھ بود و باش رکھیں یا نہیں اور طلاق دے دیں لیکن برا بھلا کے بغیر 'گالی گلوج دیتے بغیر مرزنش اور

ڈانٹ ڈپٹ بغیر بھلائی اچھائی اورخوبصورتی کے ساتھ - (یہ یادر ہے کہ رجعت کا اختیاراس وقت ہے جب ایک طلاق ہوئی ہو یا دو ہوئی

ہوں) پھر فرماا ہےا گر رجعت کاارادہ ہواور رجعت کرولینی لوٹالوتواس پر دوعا دل مسلمان **گواہ رکھلو۔ابودا و داوراورابن ماجہ میں** ہے کہ حضرت عمران بن حمین رضی الله تعالی عند سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے پھراس سے جماع کرتا ہے ندطلاق پر گواہ رکھتا

ہے ندر جعت پرتو آپ نے فرمایا اس نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت رجوع کیا۔طلاق پر بھی گواہ رکھنا جا ہے اور رجعت پر بھی

اب دوبارہ ایبانہ کرنا-حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح طلاق رجعت بغیر دوعا دل کواہوں کے جائز نہیں جیسے فرمان خداہے ہاں مجبوری ہوتو اور بات ہے پھر فر ما تاہے گواہ مقرر کرنے کا اور کچی شہادت دینے کا تھم انہیں ہور ہاہے جواللہ پراور پچھلے دن پرایمان رکھتے ہوں' خدا کی شریعت کے پابنداورعذاب آخرت سے ڈرنے والے ہوں-حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں رجعت پر گواہ رکھنا واجب

ے گوآپ سے ایک دوسرا قول بھی مروی ہے ای طرح نکاح پر گواہ رکھنا بھی آپ واجب بتلاتے ہیں ایک اور جماعت کا بھی بھی قول ہے۔

اس مسئلہ کو ماننے والی علماء کرام کی جماعت بیر بھی کہتی ہے کہ رجعت بغیر زبانی کہے ثابت نہیں ہوتی کیونکہ گواہ رکھنا ضروری ہے اور جب تک

زبان سے نہ کیے گواہ کیسے مقرر کئے جائیں گے پھر فرما تا ہے کہ جو خص احکام خدا بجالائے اس کی حرام کردہ چیزوں سے پر ہیز کرنے اللہ تعالی

اس کے لئے خلصی پیدا کردیتا ہے۔ایک اور جگہ ہے کہ اس طرح رزق پہنچا تا ہے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہو۔ منداحد میں ہے حضرت ابوذ روضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں ایک مرتبہ میرے سامنے رسول الله عظی نے اس آیت کی تلاوت کی

پر فرمایا اے ابوذر!اگرتمام لوگ صرف اے ہی لے لیں تو کافی ہے پھرآپ نے بارباراس کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ جمعے اونکھ آنے

کی پھرآپ نے فرمایا ابوذرائم کیا کرو کے جب تمہیں مذینہ سے نکال دیا جائے گا؟ جواب دیا کہ میں اور کشادگی اور رحمت کی طرف جلا

کے میڈمغنی ہیں کسنت کےمطابق طلاق دے اور سنت کے مطابق رجوع کرے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عوف بن مالک اتبجی رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد بے کو کفار گرفتار کر کے لیے اور انہیں جیل خانہ میں ڈال دیا ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتے اوراپنے بیٹے کی حالت اور حاجت 'مهیبت اور تکلیف بیان کرتے رہے' آپ انہیں صبر کرنے کی تلقین کرتے اور فر ماتے عنقریب اللہ تعالی ان کے چھٹکارے کی سبیل بنادے گا، تھوڑے دن گزرے ہول کے جوان کے بیٹے دشمنوں میں سے نکل بھا گے راستہ میں دشمنوں کا بكريوں كاريوزل گيا جيےا ہے ساتھ ہنكالائے اور بكرياں لئے ہوئے اپنے والد كى خدمت ميں جا پنچے پس بير آيت اترى كەمتى بندوں كو خدانجات دے دیتا ہے اور اس کا گمان بھی نہ ہو وہاں سے اسے روزی پہنچا تا ہے۔

منداحد میں ہےرسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم ہوجا تاہے گفتہ برکولوٹانے والی چیز صرف وعاہے عمر میں زیادتی کرنے والی چیز صرف نیکی اورخوش سلو کی ہے۔سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت مالک بن انتجعی رضی اللہ تعالیٰ عنه ك الإ ك معزت عوف رضى الله عنه جب كافرول كى قيديس تضاقو حضورً في ماياان سيكهلوا دوكه بكثرت لا حول و لا قُوَّة إلَّا بِاللهِ پڑھتارے ایک دن اجا تک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھل گئی اور بیوہاں سے نکل بھا گے اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پرسوار ہو لئے ' راستے میں ان کے اوٹوں کے رپوڑ ملے انہیں بھی اپنے ساتھ ہنکالائے' وہ لوگ پیچیے دوڑے لیکن یکسی کے ہاتھ نہ گئے سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہوکر آواز دی باپ نے آوازس کر فرمایا الله کی سم بیتوعوف ہے۔ مال نے کہا بائے وہ کہاں وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا – اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے کھولاتو ان کے لڑ کے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اورتمام انگنائی اونٹوں سے بھری پڑی ہے بوچھا کہ بیاونٹ کیسے ہیں؟ انہوں نے واقعہ بیان فرمایا کہاا چھاتھ ہرومیں حضور سے ان کی ہابت مسلدوریافت کرآؤل-حفرت نے فرمایا وہ سبتمہارا مال ہے جو جا ہو کرواور بیآیت اتری کداللہ سے ڈرنے والوں کی مشکل خدا آسان كرتا ہے اور بے كمان روزى بانجاتا ہے-

جواللد كا الله اس كا: 🖈 🖈 ابن ابي عاتم كى حديث مين بع جوفض برطرف سے منج كرالله كا موجائے الله اس كى برمشكل ميں اسے کفایت کرتا ہےاور بے گمان روزیاں دیتا ہے اور جوخداہے ہٹ کر دنیا ہی کا ہوجائے اللہ بھی اسے ای کی طرف سونپ دیتا ہے-

منداحديس ہے كدايك مرتبه حفرت ابن عباس في الله تعالى عنهما حضور كے ساتھ آپ كى سوارى پر آپ كے بيچھے بيٹھے ہوئے تھے جو آپ نے فرمایا بچے میں تمہیں چند باتیں سکھا تا ہوں سنوتم اللہ کو یا در کھوہ تمہیں یا در کھے گا اللہ کے احکام کی حفاظت کروتو اللہ کو اپنے پاس بلکہ ا پنے سامنے پاؤ کے جب کچھ مانگنا ہواللہ ہی سے مانگؤ جب مدد طلب کرنی ہوای سے مدد جا ہوکہ تمام امت مل کرتمہیں نفع پہنچانا جا ہے اور خدا کومنظور نہ ہوتو ذراسا بھی نفع نہیں پہنچا سکتی اوراس طرح سارے کے سارے جمع ہوکر تجھے کوئی نقصان پہنچا نا چاہیں تو بھی نہیں پہنچا سکتے اگر تقديرين ندكها موتو ، قلمين المع چكين اور صحيفي خشك مو كئے۔ ترندي مين بھي بيحديث بئ امام ترندي رحمة الله عليه اسے حسن سحيح كہتے ہيں۔ منداحمد کی ایک اور حدیث میں ہے جھے کوئی حاجت ہواور وہ لوگوں کی طرف لے جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ بختی میں پڑجائے اور کام مشکل موجائے اور جواپی حاجت الله کی طرف لے جائے الله تعالی ضروراس کی مراو پوری کرتا ہے یا تو جلدی اس دنیا میں ہی یا دیر کے ساتھ موت کے بعد- پھرارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے قضایا اور احکام جس طرح اور جیسے جا ہے گاوق میں پورے کرنے والا اوراچھی طرح جاری كرف والا ب- ہر چيز كااس في انداز ومقرركيا موا ب- جيسے اور جگہ ہو كُلُّ شَيءٍ عِنْدَةً بِمِقْدَارٍ ہر چيزاس كے پاس ايك انداز ب

عامد کوروں کی مت ان کے بیچ کا پیدا ہوجا نا ہے اور جوش اللہ تعالی ہے ذریے کا اللہ ان اس کا سرائی کردے کا کیدا ہو پاس بیج اے اور جوخف اللہ ہے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ دورکردے گا اور اسے بڑا بھاری اجردے گا ک مسائل عدت : ﷺ کی عدت کہ این ہے کہ ایام والی عورتوں کی بوجہ اپنی بڑی عمر کے ایام بند ہو گئے ہوں ان کی عدت یہاں بتلائی جاتی ہے کہ تین مہینے کی عدت گزاریں جیسے کہ ایام والی عورتوں کی عدت تین حیض ہے' ملا حظہ ہوسورہ بقرہ کی آیت' اس طرح وہ لڑکیاں جو اس ممرکوٹیس

پنچیں کہانہیں کپڑے آئیں ان کی عدت بھی یہی تین مہینے تھی'ا گرتمہیں شک ہو۔اس کی تفسیر میں دوقول ہیں ایک توبیہ کہ خون دیکھ لیں اور تمہیں شبہ گزرے کہآیا حیض کاخون ہے یا استخاصہ کی بیاری کا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی عدت کے تھم میں تہہیں شک باتی رہ جائے اور تم اسے نہ بیچان سکو تو تین مہینے یا در کھلؤید دوسرا قول ہی زیادہ فلاہر ہے اس کی دلیل بیروایت بھی ہیان نہیں ہوئی ان کا دیا تھا یا رسول اللہ ابہت ی عورتوں کی عدت ابھی بیان نہیں ہوئی کہ من لڑکیاں 'بوڑھی بڑی عورتیں اور حمل والی عورتیں اس کے جواب میں بیآ بت اتری چر حاملہ کی عدت بیان فر مائی کہ وضع حمل اس کی عدت ہے گوطلات یا خاوند کی موت کے ذراس دیر بعد ہی ہوجائے 'جیسے کہ اس آپ کر بھر کے الفاظ ہیں اور احادیث نبویہ سے خابرت ہے اور جہور علاء سلف وخلف کا قول ہے' ہاں حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ کی آبیت اور اس آپ ہے کو ملاکران کا فتو کی سے کہ ان دونوں میں سے جوزیادہ دیریمن خم ہووہ عدت بیگر اربے یعنی اگر بچے تین مہینے سے پہلے پیدا ہوگیا تو تین مہینے کی عدت ہے اور

ٹین مہینے گز ریکے اور بچنہیں ہواتو بچ کے ہونے تک عدت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابوسلمہ ؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباسؓ کے پاس آیا اور اس وقت حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ عنہ بھی و ہیں موجود تھے اس نے سوال کیا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کا کیافتو کی ہے جسے اپنے خاوند کے انتقال کے

ہر یوار کا اللہ عنہ کا ویاں جو ہود ہے اسے عوال میا کدا کا ورت ہے بارے بیا ان کی طوی ہے بینے اپ کا وید ہے اعلان بعد چالیسویں دن بچہ ہوجائے آپ نے فرمایا دونوں عدتوں میں ہے آخری عدت اسے گزار نی پڑے گی بینی اس صورت میں تمین مہینے کی عدت اس پر ہے۔ ابوسلمہ نے کہا قرآن میں جو ہے کہمل والیوں کی عدت بچہ کا ہوجانا ہے مصرت ابو ہریرہ نے فرمایا بینی میرا بھی بھی

نوی ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس وقت اپنے غلام کریب کوام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤان سے بیمسکلہ پوچھآؤ 'انہوں نے فرمایا سبیعہ اسلمیہ سلم کے شوہر قل کئے گئے اور بیاس وقت امید سے تھیں 'چالیس را توں کے بعد بچے ہو گیا اس وقت نکاح کا پیغام آئیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا' ما نگا ڈالنے والوں میں حضرت ابوالسنا بل بھی تھے' بیرحدیث قدر سے طوالت کے ساتھ اور

کتابوں میں جھی ہے-

حضرت عبداللہ بن عتبہ "فے حضرت عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری گولکھا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جا ئیں اوران سے ان کا واقعہ دریا فت کر کے انہیں لکھ بھیجیں 'یہ گئے دریا فت کیا اوراکھا کہ ان کے خاوند حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ تھے یہ بدری صحابی تھے 'جۃ الوداع میں فوت ہو گئے 'اس وقت یہ حمل سے تھیں 'قبوڑ ہے ہی دن کے بعد انہیں بچہ بیدا ہو گیا' جب نفاس سے پاک ہو کیں تو اچھے کیڑ ہے بہن کر بناؤ سنگھار کر کے بیٹھ گئیں' حضرت ابوالسنا بل بن بعلک جب ان کے پاس آ ہے تو انہیں اس حالت میں و کھے کر کہنے گئے تم جواس طرح بیٹھی ہوتو کیا نکاح کرنا چا ہتی ہو' واللہ تم نکاح نہیں کرستیں جب تک کہ چا رمہینے دس دن نہ گزر جا ئیں۔ میں یہ بن کر چا دراوڑ ھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ پ سے یہ مسئلہ پوچھا آ پ نے فر مایا بچہ بیدا ہوتے ہی تم عدت سے نکل گئیں' ابتہ ہیں اختیار ہے اگر چا ہوا بنا نکاح کراو (مسلم)

سیح بخاری ہیں اس آ بت کے تحت میں اس حدیث کے وارد کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت مجد بن سیرین آ ایک مجل ہیں سے جہاں حضرت عبد الرحمٰن بن ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی سے جن کی تعظیم و تکریم ان کے ساتھی بہت ہی کیا کرتے سے انہوں نے حاملہ کی عدت آ خری دوعدتوں کی معیاد بتلائی اس پر میں نے حضرت سبعیہ والی حدیث بیان کی اس پر میر ہے بعض ساتھی جھے تھو کے لگانے گے۔ میں نے کہا پھر تو میں نے بڑی جرات کی اگر عبد اللہ پر میں نے بہتان بائد حا حالا نکہ وہ کوفہ کے کونے میں زندہ موجود ہیں۔ پس وہ ذرانشر ما گئے اور کہنے گئے کین ان کے بچا تو بینیں کہتے۔ میں حضرت ابوعطیہ مالک بن عامر سے ملا انہوں نے جھے حضرت سبعہ والی حدیث پوری سائل میں نے کہا تم نے اس بابت حضرت سبعہ والی حدیث پوری سائل میں نے کہا تم نے اس بابت حضرت عبد اللہ سے بھی پھے سنا ہے؟ فر مایا بید حضرت عبد اللہ کہتے تھے آ پ نے فر مایا کیا تم اس پر تحق کرتے موادر رخصت نہیں ویہ جو اس بابت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو ملا عنہ کرنا چا ہے میں اس سے ملا عنہ کرنے عدت وضع حمل ہے۔ ابن جریم صفرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو ملا عنہ کرنا چا ہے میں اس سے ملاعنہ کرنے کو تیار بول کی عدت ہے کہ تو ملاعنہ کرنا چا ہے میں اس سے ملاعنہ کرنے کہ والے بعد ہے کہ تمل والی کی عدت بچکا پیدا ہو جانا ہے کہ بی ہو وقتی میں سے مخصوص ہو گئیں اب مسئلہ بھی میں سے محصوص ہو گئیں اب مسئلہ بھی اس کے بعد ہے آ بیت نازل ہوئی کہ حل والیوں کی عدت بچکا پیدا ہو جانا ہے کہ بی بی ہو وقتی میں سے مخصوص ہو گئیں اب مسئلہ بھی اس کے بعد ہے آ بیت نازل ہوئی کہ حل والیوں کی عدت بچکا پیدا ہو جانا ہے کہ بی ہو جائے عدت سے نکل گئی۔

ابن الی حاتم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے بیاس وقت فر مایا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتو کی بیہ ہے کہ اس کی عدت ان دونوں عدنوں میں ہے جو آخری ہووہ ہے۔ مسندا حمد میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ ساتھ ہے ہے چھا کہ حمل والیوں کی عدت جو وضع حمل ہے بیتین طلاق والیوں کی عدت ہے یا فوت شدہ خاوند والیوں کی "آپ نے فر مایا دونوں کی 'بی صدیث بہت فریب ہے بلکہ مشکر ہے اس لئے کہ اس کی اسناد میں شخی بین صباح ہے اور وہ بالکل متر وک الحدیث ہے 'لیکن اس کی دوسری سندیں بھی بہت فریب ہے بلکہ مشکر ہے اس لئے کہ اس کی اسناد میں شخی بین صباح ہے اور وہ بالکل متر وک الحدیث ہے 'لیکن اس کی دوسری سندیں بھی بیس - پھر فر ما تا ہے اللہ تعالیٰ مقیوں کے لئے ہر مشکل ہے آسانی اور ہر تکلیف سے راحت عنایت فرمادیتا ہے بیاللہ کے ادکام اور اس کی پاک شریعت ہے جوابیخ رسول کے واسطے سے تہاری طرف اتار رہا ہے' اللہ سے ڈرنے والوں کو اور چیز وں کے ڈرسے اللہ تعالیٰ بچالیتا ہے اور ان



وَمَنَ قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنَفِقَ مِنَّا اللهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا الله مَا الله السَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرِ لَيُسَرَّكُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہوہ ہاں ان طلاق والی عورتوں کو بھی بساؤاور انہیں تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ پہنچاؤاور اگریمل ہے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرج و ہے۔ کہ انہیں ان کی اجرت دے دواور باہم مناسب طور پرمیشورہ کرلیا کرواور اگرتم آپیں پیدا ہو لے انہیں ان کی اجرت دے دواور باہم مناسب طور پرمیشورہ کرلیا کرواور اگرتم آپیں میں مختل کر دوتو اس کے کہنے ہے کہ ہوا ہے جا ہے کہ جو میں مختل کر دوتو اس کے کہنے ہے کوئی اور دود ھیلائے گی ۔ کشادگی واللہ تکا یف نہیں دیتا گراتی ہی جتنی طافت اسے دے رکھی ہے اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی کے دور اس کے درکھا ہے اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی کے دور کے بعد آسانی

#### فراغت جمي كرد \_ گا 🔾

طلاق کے بعد بھی سلوک کی ہدایت: ایک ایک (آیت: ۲-۷) اللہ تعالی اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت کے گزر جانے تک اس کے دہنے کو اپنامکان دیئے یہ جگہ اپنی طاقت کے مطابق ہے بہاں تک کہ حضرت آثادہ فرماتے ہیں اگر زیادہ وسعت نہ ہوتو اپنے ہی مکان کا ایک کو ندا ہے دے دی اسے تکلیفیں پہنچا کر اس قدر نتک نہ کرو کہ وہ مکان چھوڑ کر چلی جائے یا جم سے چھوٹے کے لئے اپناحق مہر چھوڑ دے یا اس طرح کہ طلاق دی ویکھا کہ دوایک روز عدت کے رہ گئے ہیں رجوع کا اعلان کر دیا بھر طلاق دے دی اور عدت کے لئے اپناحق مہر چھوڑ دے یا اس طرح کہ طلاق دی ویکھا کن رہے نہ دانڈ۔

پھرارشادہوتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت حمل ہے ہوتو بچہ ہونے تک اس کا ٹان نفقہ اس کے خاوند کے ذمہ ہے۔ اکثر علاء کا فرمان

ہواس لئے کہ جن سے رجوع ہوسکتا ہے ان کی عدت تک کا خرج تو خاوند کے ذمہ ہے ہی وہ حمل ہے ہوں تب بھی اور بے حمل ہوں تو بھی اور ورسرے حضرات علاء فرماتے جیں ہے حکم ہوں تب بھی انہیں عورتوں کا بیان ہوں ہو جن سے رجعت کا حق حاصل ہے کیونکہ اور پھی انہی کا بیان تھا اسے دوسرے حضرات علاء فرماتے جیں ہے حکم بھی انہیں عورتوں کا بیان ہوں ہا ہے جن سے رجعت کا حق حاصل ہے کیونکہ اور پھی انہی کا بیان تھا اسے الگ اس لئے بیان کردیا کہ عموماً حمل کی مدت لمبی ہوتی ہے تو کوئی یہ نہ بھی بیٹھے کہ عدت کے زمانے جتنا نفقہ تو ہمارے ذمہ ہے پھر نہیں اس لئے بیان کردیا کہ عموماً حمل کی مدت اگر عورت حمل سے ہوتو جب تک بچے نہ ہواس کا کھلا نا پلا نا خاوند کے ذمہ ہے پھر اس سے میں ہوتی جب تک بچے نہ ہواس کا کھلا نا پلا نا خاوند کے ذمہ ہے پھر اس میں بھی علاء کا اختلاف ہے کہ خرج اس کے لئے حمل کے واسطے سے ہے یا حمل کے لئے ہے' امام شافتی وغیرہ سے دونوں تول مروی ہیں اور اس بنا پر بہت سے فرو عی مسائل میں بھی اختلاف رونما ہوا ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ جب بیہ مطلقہ عورتیں حمل سے فارغ ہو جا کیں تو اگرتمہاری اولا دکووہ دودھ پلا کیں تو تمہیں ان کی دودھ پلائی دین چاہئے۔ ہاں عورت کواختیار ہے خواہ دودھ پلائے یانہ پلائے لیکن اول دفعہ کا دودھ اے ضرور پلانا چاہئے گو پھر دودھ نہ پلائے کیونکہ عمو ما بچہ ک زندگی اس دودھ کے ساتھ وابستہ ہے تو اگروہ بعد میں بھی دودھ پلاتی رہےتو ماں باپ کے درمیان جواجرت طے ہو جائے وہ آدا کرنی جا ہے' تم میں آپس میں جو کام ہوں وہ بھلائی کے ساتھ با قاعدہ دستور کے مطابق ہونے جاہئیں 'ندیداس کے نقصان کے دریے رہے نہ وہ اسے ایذ ا كَنْ إِنْ كَاكُوش كرے- جيسے وره بقره ميل فرمايا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِه لِعَى بَحِرَ عَارِم مِيل خاس كى مال کو خرر پہنچایا جائے نہاں کے باپ کو- پھر فرما تا ہے اگر آپس میں اختلاف بڑھ جائے مثلاً لڑکے کا باپ کم دینا جا ہتا ہے جواس کی ہاں کومنظور

نہیں یا ماں زائد مائلتی ہے جو باپ پرگرال ہے اور موافقت نہیں ہوسکتی ٔ دونو ل کسی بات پر رضا مندنہیں ہوتے تو اختیار ہے کہ کسی اور داییکودے دیں۔ ہاں جواور دایدکو دیا جانا منظور کیا جاتا ہے اگر اس پر اس بچہ کی مال رضا مند ہوجائے تو زیادہ مستحق یہی ہے۔ و مرفر ما تا ہے کہ بچے کا باپ یاولی جو ہوا سے جا ہے کہ بچے پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے بھی والا اپنی طاقت کے مطابق دے طاقت ہے بڑھ کر تکلیف کمی کوالڈنہیں ویتا تفسیرا بن جربریش ہے کہ حضرت ابوعبیدہؓ کی بابت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ موٹا کپڑا پہنتے ہیں اور ہلکی غذا کھاتے ہیں آپ نے حکم دیا کہ انہیں ایک ہزار دینار بھجوا دواور جس کے ہاتھ بھجوائے ان سے کہہ دیا کدد میناوه ان دیناروں کو پاکرکیا کرتے ہیں؟ جب بیاشرفیاں انہیں مل گئیں تو انہوں نے باریک کپڑے پہنے اور نہایت نفیس غذائیں کمانی شروع کردین قاصدنے واپس آ کرحفزت عمرضی الله تعالی عندے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا الله اس پررم کرے اس نے اس آ بہت پر ممل کیا کہ کشادگی والا اپنی کشادگی کےمطابق خرج کرے اور تنگی وترشی والا اپنی حالت کےموافق -طبر انی کی ایک غریب حدیث میں ہے کدرسول اللہ ملکت نے فرمایا ایک مخص کے پاس دس دینار تھے اس نے ان میں سے ایک راہ للہ صدفتہ کیا' دوسرے کے پاس دس اوقیہ تھے'

اس نے اس میں سے ایک اوقیے لینی جالیس درہم خرچ کئے تیسرے کے پاس سواوقیہ تھے جس میں سے اس نے اللہ کے نام پردس اوقیہ خرچ كية توسيسب اجر مين الله كي نزويك برابر بين أس لئے كه برايك نے اپنے مال كا دسواں حصه في سبيل الله ديا ہے - پھر الله تعالى سيا وعده ديتا ب كدووتكى ك بعدة مانى كردك على جياورجكه فرمايافاك مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا تحقيق تحق كماتهة مانى ب-الله پرتوکل کا تقیجہ منداحمہ کی حدیث اس جگہ دار دکرنے کے قابل ہے جس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ا گلے زمانہ میں ایک میاں بیوی تنے جوفقرو فاقہ سے اپنی زندگی گز ارر ہے تھ' پاس پہریجی نہ تھا' ایک مرتبہ پیخف سفر سے آیا اور سخت بھو کا تھا' بھوک کے مارے بے تاب تھا' آتے ہی اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا ہاں آپ خوش ہو جاہیۓ اللہ تعالٰی کی دی ہوئی روزی ہمارے ہاں آ مپنچی ہے'اس نے کہا پھر لاؤ جو کچھ ہودے دؤمیں بہت بھوکا ہوں۔ بیوی نے کہااور ذراسی دیرصبر کرلؤاللہ کی رحمت ہے ہمیں بہت کچھامید ہے پھر جب کچھ دیراور ہوگئی اس نے بے تاب ہو کر کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے دیتی کیوں نہیں؟ مجھے تو بھوک سے خت تکلیف ہور ب**ی ہے بیوی نے کہااتی جلدی کیوں کرتے ہ**و؟اب تنور کھولتی ہوں تھوڑی دیرگز رنے کے بعد جب بیوی نے دیکھا کہ بیاب پھر تقاضہ کرنا چاہتے ہیں تو خود بخو د کہنے لکیں اب اٹھ کر تنور کو دیکھتی ہوں'اٹھ کر جو دیکھتی ہیں تو قدرت الٰہی سے ان کے تو کل کے بدلے وہ بکری کے پہلو کے گوشت سے بھرا ہوا ہے اور دیکھتی ہیں کہ گھر کی دونوں چکیاں از خود چل رہی ہیں اور برابرآٹا ٹانکل رہا ہے۔انہوں نے تنور میں سے سب موشت نکال لیااور چکیوں میں سے سارا آٹا اٹھالیا اور حجاڑ دیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ قتم کھا کرفر ماتے ہیں کہ آنحضرت عظیم کا فرمان ہے کداگر دہ **صرف آٹالے لیتیں اور چکی نہ جھاڑتیں تو** وہ قیامت تک چلتی رہتیں-اور روایت میں ہے کہ ایک مخض اپنے گھر پہنچادیکھا

کہ بھوک کے مارے گھروالوں کا برا حال ہے آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے 'یہاں ان کی نیک بخت بیوی صاحبہ نے جب دیکھا کہ میاں بھی پریشان حال ہیں اور بیہ منظر دیکی نہیں سکے اور چل دیئے تو چکی کوٹھیک ٹھاک کیا' تنورسلگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگیس اے اللہ!

ہمیں روزی دے- دعاکر کے انھیں تو دیکھا کہ ہنڈیا گوشت سے پر ہے تنور میں روٹیاں لگ رہی ہیں اور پھی سے برابر آٹا ابلا چلا آتا ہے- استے میں میاں بھی تشریف لائے بوچھا کہ میرے بعد تہمیں کچھ ملا؟ ہوی صاحب نے کہا ہاں ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ عطافر مادیا اس نے جا کر پھی کے دوسرے پاٹ کواٹھالیا۔ جب حضور سے بیوا قدیمیان ہوا تو آپ نے فرمایا اگروہ اسے نداٹھا تا تو تیا مت تک بیے پھی چلتی ہی رہتی-

# وَكَايِّنَ مِّنَ قَرْيَةٍ عَتَتَ عَنَ آمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا فَكَا مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتَ عَنَ آمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَرَسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَكَانَ عَاقِبَةً مَدِيدًا وَكَانَ عَاقِبَةً مَدِيدًا وَكَانَ عَاقِبَةً مَدِيدًا وَكَانَ عَاقِبَةً مَدِيدًا وَكَانَ عَاقِبَةً مَرْهَا خُسُرًا فَكُولًا عَنَا الله لَهُ لَهُ مُ عَذَابًا شَدِيدًا فَا لَقُولُ الله يَا وَلِي الله عَنْ الله مَنْ وَلَهُ قَدُ انْزَلَ الله وَلَيْكُمُ ذِي كُولًا فَكُولًا الله وَالله عَنْ الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَ

بہت کہتتی والوں نے اپنے رب کے علم اوراس کے رسولوں سے سرتا ٹی کی 'ہم نے بھی ان سے خت حساب کیا اوران دیکھی آفت ان پر ڈال دی 🔾 کہی انہوں نے اپنے کرتوت کا وبال چکھ لیا اورانجام کا ران کا خسارہ ہی ہوا' ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بخت عذاب مہیا کرر کھا ہے لہی اللہ سے ڈروا ہے عشل مندا پھان والو ایقینا اللہ نے تمہاری طرف ہے ہے۔

شریعت پر چلنا ہی --- روشنی کا انتخاب ہے: 🌣 🌣 ( آیت: ۸-۱۰)جولوگ اللہ کے امر کا خلاف کریں اس کے رسول کو نہ ما نمیں اس کی شریعت پر نہ چلیں انہیں ڈانٹا جارہا ہے کہ دیکھوا گلے لوگوں میں ہے بھی جواس روش پر چلے وہ تباہ و ہرباد ہو سمنے جنہوں نے سرتا بی سرتشی اور تكبركيا، حكم اللى اوراتباع رسول سے بے پروائى برتى، آخرش انہيں سخت حساب ديناپراادرائي بدكردارى كامر ، چكمناپرا-انجام كارنقصان اٹھایا اس وقت نادم ہونے کی کیکن اب ندامت کس کام کی؟ پھردنیا کے ان عذابوں سے ہی اگر پلایاک ہوجاتا تو جب بھی ایک ہائے تھی، نہیں پھران کے لئے آخرت میں بھی بخت تر عذاب اور بے پناہ مار ہے اب اے سوچ مجھوالو انتہمیں چاہیے کہ ان جیسے نہ بنواوران کے انجام ے عبرت حاصل کرو-اے عظمندایماندارو!اللہ نے تمہاری طرف قرآن کریم نازل فرمادیا ہے ذکر کے مرادقر آن ہے جیے اور جگہ فرمایا إنّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَاكُ ، ہم نے اس قرآن کونازل فرمایا اورہم بی اس کی حفاظت کرنے والے بین اور بعضوں نے کہا ہے ذکر سے مراو يهال رسول ب چنانچ ساتھ بى فرمايا ب رَسُولًا تويد بدل اشتمال ب چونك قرآن كے پنجانے والے رسول اللہ عظم بى بين تواس مناسبت سے آپ کولفظ ذکر سے یاد کیا حمیار حضرت امام ابن جریز بھی اسی مطلب کو درست بتلاتے ہیں چررسول کی حالت بیان فرمائی کہوہ خدا کی واضح اورروش آيتي پرهسناتے ہيں تا كەمسلمان اندهيرون سے نكل آئين اورروشنيون مين بيني جائيں - جيسے اور جگه ہے كتاب أَنزَلْناهُ اِلْيُكَ الْخ 'اس كتاب كوم في تخفي ديا ہے تاكه تو لوگوں كو تاريكيوں سے روشني ميں لائے۔ايك اور جگدارشاد ہے اَللّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امَنُو النّخ الله ايمان والول كا كارساز ہےوہ انہيں اندھيروں ہے اجالے كى طرف لاتا ہے يعنى كفرو جہالت ہے ايمان وعلم كى طرف چنانچه اورآیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ وحی کونو رفر مایا ہے کیونکہ اس ہے مدایت اور راہ راست حاصل ہوتی ہےاورای کا نام روح بھی رکھا ے کونکہ اس سے داول کوزندگی ملتی ہے چنا نچہ ارشاد باری ہے و کذالِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنُ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهُدِى بِهِ مَنُ نَّشَآءُ مِنُ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِّى اِلْى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمٍ سورة شوری ۵۲ کیعنی ہم نے ای طرح تیری طرف اینے حکم ہے روح کی وحی کی تونہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ لیکن ہم نے اسے

نورکردیاجس کے ساتھ ہم اپنے جس بندے کوچاہیں ہدایت کرتے ہیں یقینا توضیح اور کچی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ پھرایما نداروں اور نیک اعمال والوں کابدلہ بہتی نہروں والی ہینگی کی جنت بیان ہواہے جس کی تغییر بار ہاگز رچکی ہے۔

# رَسُولاً يَتَلُوُا عَلَيْكُوُ الْتِ اللهِ مُبَيِّنْتِ لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْ وَعَمِلُوا السَّلِحَةِ مِنَ الطَّلِحَةِ مِنَ الْخُومِ وَمَنَ يُخْتِهَا الْاَنْهُ لَ طِلِدِيْنَ فِيهَا الْبَدَا وَمَا اللهُ الْاَنْهُ لَ طِلِدِيْنَ فِيهَا الْبَدَا اللهَ الْمُنْ اللهُ الْمُن اللهُ الْمُن الله الله الله الله الله الله على اله على الله على الله على الله على ا

یعی رسول جو جہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ سناتا ہے تا کہ ان لوگوں کو جوایمان لائیں اور نیک اعمال کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آ ۔۔ ، ، اور جو مخص اللہ پرایمان لائے اور فیک عمل کرے اللہ اسے بہترین میں ہے ہیں جن میں ہے گئے ہے۔ شک اللہ عض اللہ پرایمان لائے اور فیک عمل کرے اللہ اللہ سے بہترین روزی و دے دی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور اس کے مثال زمینیں بھی۔ اس کا علم ان کے درمیان اثر تا ہے تا کہ جان لوکہ اللہ عمل میں روزی و دے دی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور اس کے مثال زمینیں بھی۔ اس کا علم ان کے درمیان اثر تا ہے تا کہ جان لوکہ اللہ عمل میں معاہم کے مرکزی اور بے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعث ارتکام کھیرر کھا ہے ⊙

ابن جریز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند ہم وی ہے کہ اگر میں اس کی تغییر تمہار ہے سامنے بیان کروں تو اسے نہ ما نو گے اور نہ ماننا جمونا جاننا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کی شخص نے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا اس پر آپ نے فر ما یا تھا کہ میں کیسے باور کر لوں کہ جو میں تجھے بتلا وَں گا تو اس کا انکار کرے گا؟ ایک اور روایت میں مروی ہے کہ ہرز مین میں مشل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اس زمین کی مخلوق کے ہے اور ابن شخی والی اس روایت میں آیا ہے ہر آسان میں مشل ابراہیم سے ہے۔ بیہی کی کتاب الکہ سُداء والصّفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ساتوں زمینوں میں سے ہرا کے میں نبی ہے مشل تمہار ہے نبی کے اور آور وہ بیس مشل آدم کے اور نوح ہیں مشل تمہار ہے تھی ابن مشل آدم کے اور نوح ہیں مشل نوح کے اور ابراہیم ہیں شل ابراہیم کے اور عیسی ہیں مثل میں ہیں میر علم میں تو ان کی متابعت کوئی نہیں کرتا وار تھا ملے۔

مخلوق خدا میں غور وخوض: ﴿ ﴿ ﴿ ایک مرسل اور بہت ہی متکر روایت ابن الی الدنیالائے بیں چس میں مروی ہے کہ حضوراً یک مرتبہ صحابہ ہے جمع میں تشریف لائے ویکھا کہ سب کسی غور وفکر میں چپ چاپ بین پوچھا ٹیابات ہے؟ جواب ملااللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں فرمایا ٹھیک ہے مخلوقات پرنظریں دوڑاؤ کیکن کہیں خدا کی بابت غور وخوض میں نہ پڑجانا' سنواس مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے اس کی سفید کی سنور میں نہ پڑجانا' سنواس مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے اس کی سفید کی ہے سورج کا راستہ چالیس دن کا ہے وہاں اللہ کی ایک مخلوق ہے جس نے ایک آئے جھے کے برابر بھی بھی اس کی نافر مانی نہیں کی صحابہ نے کہا پھر شیطان ان ہے؟ فر مایا نہیں ہے جمل اللہ میں المحد للہ سورۃ معلون پیدائش کا بھی علم نہیں المحد للہ سورۃ معلون پیدائش کا بھی علم نہیں 'المحد للہ سورۃ کے تفسیر بھی پوری ہوئی ۔

### تفسير سورة التحريم

# بَيْلِهُ النَّمُ لِمَ تُحَرِّمُ مِّا اَحَلَّ اللهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ ازْوَاجِكَ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيْحُ وَاللهُ مَوْلِكُمْ عَفُورٌ رَحِيْحُ وَاللهُ مَوْلِكُمْ فَعُولُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ وَاذْ آسَرًا لَنَّبِي اللهُ لَكُوْ يَحِلُهُ آيِمَا نِكُو وَاذْ آسَرًا لَنَّبِي اللهُ عَلِيهُ وَاعْرَضَ عَنْ وَهُوالْعَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ فَلَمَّا نَبَاكُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ الْعَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَاكِ الْعَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَاكُ هَا نَبَاكُ اللهُ عَلَيْهُ عَرَفَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

نه نام التدرخمن ورحيم

ا \_ نبی اجس چیز اواللہ نے تیرے سے حلال کردیا ہے اسے تو کیوں حرام کرتا ہے کیا توا پی بیویوں کی رضامندی حاصل کرتا چا بتاہے؟ اللہ تعالی بخشے واا ارحم کرنے

والا ہے 〇 شخین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قسموں کو کھول ڈالنامقرر کردیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا اور کامل حکمت والا ہے 〇 اوریاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں ہے ایک پوشیدہ بات کہی 'پس جب اس نے اس بات کی خبر کردی اور اللہ نے اپنی کواس پر آگاہ کردیا تو نبی نے تھوڑی ہی بات تو بتا دی اور تھوڑی ہی ٹال گئے جب نبی نے اپنی اس بیوی کو میہ بات جمائی تو وہ کہنے گی اس کی خبر آپ کو کس نے کا کہا سب پھے جائے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے

### مجھے پہتاایا 🔾

خلت وحرمت الله کے قبضے میں: ﷺ ﴿ (آیت:۱-۳)اس سورت کی ابتدائی آیوں کے شان نزول میں مفسرین کے اقوال یہ ہیں۔
(۱) بعض تو کہتے ہیں یہ حفزت ماریڈ کے بارے میں نازل ہوئی ہے انہیں حضور ؓ نے اپنے اوپر حرام کرلیاتھی جس پریہ آیتیں نازل ہوئی ہے انہیں حضور ؓ نے اپنے اوپر حرام کرلیاتھی جس پریہ آیتیں نازل ہوئیں۔
نائی میں یہ روایت موجود ہے کہ حفزت عا کشاً اور حفزت حفصہ ؓ کے کہنے سننے ہے ایسا ہواتھا کہ ایک لونڈی کی نسبت آپ نے یہ فرمایا تھا اس پریہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ابن جریم میں بات چیت کی جس پر انہوں نے کہایار سول اللہ! حلال آپ پر حرام کہایار سول اللہ! حلال آپ پر حرام کہایار سول اللہ! حلال آپ پر حرام کسے ہوجائے گا؟ تو آپ نے تشم کھائی کہاب ان سے اس قسم کی بات چیت نہ کروں گا' اس پریہ آیت از ی۔

لیے ہوجائے گا او آپ ہے سم کھالی کہ اب ان سے اس می بات چیت نہ کروں گا اس پر بیآ بت اثری ۔
حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کی کا یہ کہد دینا کہ تو جھی پرحرام ہے بغواور نضول ہے ۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے بیڈ مایا تھا کہ تو جھی پرحرام ہے اللہ کو تنم میں تجھ سے صحبت داری نہ کروں گا - حضرت مسروق فرماتے ہیں پس حرام کرنے کے باب میں تو آپ پرعماب کیا گیا اور تنم کے کفارے کا تکم ہوا۔ ابن جریہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے حضرت عمرضی اللہ عنہمانے دمنے جاب میں تو آپ پرعماب کیا گیا اور تنم کے کفارے کا تکم ہوا۔ ابن جریہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے دمنے تنہ ہوں کورنے ہوا کہ میں ہوئی ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں ان کی باری والے دن حضور اُن سے ملے تتے۔ جس پر حضرت حفصہ توری کورنے ہوا کہ میری باری کے دن میرے گھر اور میرے بستر پر؟ حضور یُن آئہیں رضا مند کرنے اور منانے کے لئے کہد دیا کہ میں اسے اپنے او پر حرام کرتا میں اور بھر کا میں اور جرام کرتا میں اور جہ کیا گیا تھیں دی کورنے کی اور اس کونڈ سے واقعہ کہد دیا۔ اللہ نے اس کی اطلاع اپنے نبی کووے دی اور بیکل آپین نازل فرمائیں۔ آپ نے کفارہ دے کرائی قشم تو رُدی اور اس کونڈی سے ملے جلے۔

ہوں، ب ، ان واقعہ او حرق کے مدر ان میں اور کرتا ہے تھے۔ سرت عاصہ سے واقعہ ہددیا۔اللہ عالی انسان ان اللہ انسی ۔ آپ نے کفارہ دے کراپی ہم تو ژدی اور اس لونڈی سے ملے جلے۔

ہوئی یا لونڈی کو حرام کھنے پر کفارہ: ای واقعہ کو دلیل بنا کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتو کی ہے کہ جو کہے فلاں چیز مجھ پر حرام ہم کا کفارہ دینا چاہئے ۔ ایک شخص نے آپ سے یہی مسئلہ پوچھا کہ میں اپنی عورت کو اپنے او پر حرام کر چکا ہوں تو آپ نے فرما یا وہ تھے پر حرام نہیں 'کفارہ سب سے زیادہ تحت تو راہ للہ غلام آزاد کرنا ہے۔ امام احمداور بہت سے فقہاء کا فتو کی ہے کہ جو شخص اپنی بیوی یا لونڈی یا کہی گھانے پینے او ثر ھے کی چیز کو اپنے او پر حرام کر لے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں صرف بیوی اور کہی گھانے پینے پہننے او ثر ھے کی چیز کو اپنے او پر حرام کر لے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں صرف بیوی اور کونڈی کے حرام کرنے پر کفارہ ہے کی اور پر تبییں اور اگر حرام کہنے سے نیت طلاق کی رکھی تو بیشک طلاق ہو جائے گی اس طرح کونڈی کے بارے ہیں اگر آزادگی کی نیت حرام کا لفظ کہنے سے رکھی ہے تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ (۲) این عباس سے مروی ہے کہ بی آب یوں کا ازنا آپ کے باب میں نازل ہوئی ہے جس نے اپنافس آئے خضرت نیا ہے گی درے الکار تھی جائے گا مین اللہ تھی شہر میں اس آب سے بیا کا مرسول اللہ تھی شہر میں اس کے گھر رسول اللہ تھی شہر میں اس کے گھر رسول اللہ تھی شہر میں کہ خورت نیا بہت جش رضی اللہ تو کہی عنبا کے گھر رسول اللہ تھی شہر میں کو خاطر ذراس دیرو ہواں گھر ہے تھی تھی اس پر حضرت نیاب بنت جش رضی اللہ تو کہ کہ میں ہیں ہے۔ جس کے خورت کی کہم میں ہے۔ جس کے کہی خورت کے کہم میں ہیں ہے۔ جس کے کہر میں اس کے بھر کی کھر میں اس کے گھر سے کہر کھر میں کی کھر میں اس کے کھر سول اللہ تھی تھے اس کو کونے کی کھر میں ہے جس کے کونے کی کہم میں ہے۔ جس کے کہر کھر کونے کی کھر کے کہر کے کہر کھر میں کونے کی کہم میں ہے۔ جس کے کہر کھر کی کھر کے کہر کے کہر کھر کے کہر کھر کی کھر کی کہر کی کھر کھر کے کہر کھر کی کھر کھر کے کہر کھر کے کہر کی کہر کی کر کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کر کھر کے کہر کے کہر کی کو کے کہر کے کہر

کیا'آپ نے فر مایانہیں میں نے تو زینب کے گھر شہد پیا ہے اب قتم کھا تا ہوں کہ نہ پیوں گا' یکسی سے کہنا مت-امام بخاری اس حدیث کو کتاب الایمان والنذ ورمیں بھی چھے زیادتی کے ساتھ لائے ہیں جس میں ہے کہ دونوں عورتوں سے یہاں مرادعا کشراور حفصہ ہیں (رضی اللہ عنہا) اور چیکے سے بات کہنا یہی تھا کہ میں نے شہد پیاہے کتاب الطلاق میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس صدیث کولائے ہیں۔ پھر فر مایا ہے

کے ہاں حضور آئیں وہ کے کہ یارسول اللہ! آج تو آپ کے منہ سے گوندکی ی بدبوآتی ہے شاید آپ نے مغافیر کھایا ہوگا چنانچہ ہم نے یہی

مغافیر گوند کے مشابدا کیے چیز ہے جوشور گھاس میں پیدا ہوتی ہے اس میں تقدر ہے مشاس ہوتی ہے۔

نجا گی ہو یوں کا آپس میں خفیہ مشورہ: ہے ہی سی بخ بخاری شریف کی کتاب الطلاق میں سے حدیث حضرت عائشہ سے ان الفاظ میں مردی ہے کہ حضور کو مشاس اور شہد بہت پہند تھا عصر کی نماز کے بعدا پئی ہویوں کے گھر آتے اور کی ہے زو کی کرتے ایک مرتبہ آپ حضرت خصہ رضی اللہ عنہا کے گئے اور جتناوہ اس رہے تھے اس سے زیادہ رکئی بچھے غیرت موار ہوئی تحقیق کی قو معلوم ہوا کہ ان کی قوم کی ایک عورت خصہ رضی اللہ عنہا کے گئے اور جتناوہ اس رہے ہے ہے انہوں نے حضور کوشہد کا شربت پایا اور اتنی دیروک رکھا ، میں نے کہا خیرا ہے کی حیلے سے فالی چیری ہوں تو تھے اس سے زیادہ رکئی تھی ہوں تا کہ بیا اور اتنی دیروک رکھا ، میں نے کہا خیرا ہے کی حیلے سے نال دوں گی چنا نچہ میں نے حضرت مودہ بنت زمع سے کہا کہ تمہارے پاس جب حضور آئیں اور قریب ہوں تو تم کہنا کہ آئی گیا آپ نے نام افیر کھایا ہے آپ فرما کی چنا ہے گئی ایک مرتبہ کو گھی کے کہا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ ہوگا گھی ہی کہا کہ کہنا کہ تا کہنا کہ تا کہنا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ کہنا کہ تو تو میں ہوں تو تم کہنا کہ تا کہنا کہ تا کہنا کہ تا کہنا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ تا کہ تا کہ کہنا کہ تا کہ تو تم تعمل کہ تا کہ تو تھا کہ تا ک

سیح مسلم کی اس حدیث میں اتی زیادتی اور ہے کہ بی علی کے لو بد ہو سے خت نفرت تھی اسی لئے ان ہویوں نے کہا تھا کہ آپ نے مفافیر کھایا ہے اس میں بھی قدر ہے بدیوہ وتی ہے جب آپ نے جواب دیا کہ نہیں میں نے تو شہد پیا ہے تو انہوں نے کہد دیا کہ پھراس شہد کی محصی نے عرفط درخت کو چوسا ہوگا جس کے گوند کا نام مغافیر ہے اور اس کے اثر سے اس شہد میں اس کی بورہ گئی ہوگ - اس روایت میں لفظ جرست ہے جس کے معنی جو بری نے کئے ہیں کھایا اور شہد کی محصوں کو بھی جوراس کہتے ہیں اور جرس مدہم ہم ہم بگی آ واز کو کہتے ہیں ۔ عرب کہتے ہیں سیعنی نے جرس الطّیر جبکہ پرندہ دانہ چگ رہا ہواور اس کی چونچ کی آ واز سائی دیتی ہو - ایک حدیث میں ہے پھروہ جنی پرندوں کی ہلکی سیعنی ہوراس کے جس کے مدیث میں ہے پھروہ جنی پرندوں کی ہلکی اور مینی سیانی آ واز یسنیں کے بہاں بھی عربی ہیں لفظ جرس ہے ۔ اصمعی کہتے ہیں میں حضرت شعبہ کی مجلس میں تھا وہاں انہوں نے اس لفظ حرس ہے ۔ حضرت شعبہ کے جس کی محل میں میں اور خوا ما اور فر مایا ہیہ ہم سے زیادہ اسے جانے ہیں بہی تھیک ہے تم اصلاح کراؤ الغرض شہدنو تی کے واقعہ میں شہد پلانے والیوں میں دونا مہروی ہیں ایک حضرت حضہ کی کہا والیوں میں دونا مہروی ہیں ایک حضرت حضہ کی کہاں اور خوا کہ میں اس آ یت کا نازل ہونا ذراغور طلب ہے والنداعلم ۔ خوالتد اعلی سے دور خوالی ہیں ان دونوں کے بارے میں اس آ یت کا نازل ہونا ذراغور طلب ہے والنداعلم ۔ خوالتداعلم ۔ خوالتد اعلی سے دور نا میں دونا میں دون کے بارے میں اس آ یت کا نازل ہونا ذراغور طلب ہے والنداعلم ۔

طلاق کی جموفی افواہ بزبان عمر رضی اللہ عنہ: ☆ ☆ آپ میں اس تنم کامشورہ کرنے والی حفزت عا مُشرِّاور حفزت حفصہ تنظیں ۔ بیاس

المرسورة تخريم بارده المراس المرسورة تحريم المراس المرسورة تحريم المرسورة تحريم المرسورة تحريم المرسورة المرسور رسول الله! کیا آپ نے اپنی ہیویوں کوطلاق دے دی ہے؟ آپ نے سراٹھا کرمیری طرف دیکھااور فرمایانہیں۔ میں نے کہااللہ اکبریارسول

اللہ! بات یہ ہے کہ ہم قوم قریش توانی ہو یوں کواینے دیاؤ میں رکھا کرتے تھے لیکن مدینے والوں بران کی ہویاں غالب ہیں پہاں آ کر ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی حرکت شروع کر دی' پھر میں نے اپنی بیوی کاوا قعہ اور میرایی خبریا کر کہ حضور کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں۔ یہ کہنا کہ کیا انہیں ڈرنہیں کہ اللہ کے رسول کے غصہ کی وجہ سے خدا بھی ان سے نا راض ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں بیان کیا۔اس پر حضور ً

مسکرا دیئے۔ میں نے پھرا پناحفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانا اورانہیں حضرت عائشہ کی رئیس کرنے سے روکنا بیان کیا'اس بر دوبارہ مسکرائے'میں نے کہااگراجازت ہوتو ڈراس دیراوررک جاؤں؟ آپ نے اچازت دی میں بیٹھ گیااب جوہراٹھا کر چوطرف نظریں دوڑا ئیں

تو آ ب کی بیئھک ( دربارخاص ) میں سوائے تین خٹک کھالوں کےاورکوئی چیز نہ دیکھی آ زردہ دل ہوکرعرض کیا کہ پارسول اللہ! دعا بیجیجے کہ القد تعالى آپ كى امت يركشاد گى كرے د كيھے تو فارى اور رومى جواللدكى عبادت ہى نہيں كرتے انہيں كس قدر دنيا كى نهتوں ميس وسعت دى

گئی ہے؟ یہ سنتے ہی آ یستعمل بیٹھےاور فرمانے لگےا۔ابن خطاب! کیا توشک میں ہے؟ اس قوم کی اچھائیاں انہیں بے عجلت دنیا میں ہی

دے دی کئیں' میں نے کہاحضور میرے لئے القدے طلب بخشش سیجئے' بات بتھی کہ آپ نے بعجہ بخت ناراضگی تسم کھائی تھی کہمہینہ جرتک اپنی ہویوں کے پاس نہ جاؤں گا یہاں تک کہاللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی- بیرحدیث بخاری'مسلمٔ تر ندی اورنسائی میں بھی ہے-بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں سال بھراسی امید میں گزرگیا کہ موقع مطرقو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ان

دونوں کے نام دریافت کروں کیکن ہیت فارو تی ہے ہمت نہیں پڑتی تھی یہاں تک کہ حج کی داپسی میں یو چھا پھریوری حدیث بیان کی جواویر گز رچکی۔ سیجے مسلم میں ہے کہ طلاق کی شہرت کا واقعہ بردہ کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے ٔاس میں ریکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندجس طرح حضرت حفصہ کے پاس جا کرانہیں سمجھا آئے تھا ی طرح حضرت عائشہ کے پاس بھی ہوآئے تھے اور یبھی ہے کہ اس غلام کا

نام جوڈ پوڑھی پر پہرہ دے رہے تھے حضرت ریاح تھارضی اللہ عنہ-إِنْ تَتُوْبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبِكُمَا ۚ وَ إِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ

## فَانَّ اللهَ هُوَ مَوْللهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَلْبِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرُ عَسَى رَبُّةَ إِنْ طَلَقَكُنَ آنَ يُبَدِلُهَ آزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمْتٍ مُؤْمِنْتٍ قَنِيْتٍ تَهِبْتٍ غِيدْتٍ سَيِحْتٍ ثَيِّبْتٍ وَآبُكَارًا۞

ا ہے نبی کی دونوں بیو یو!اگرتم اللہ کے سامنے تو ہے کرلوتو بہت بہتز ہے 🔾 یقیینا تمہارے دل کیج ہو گئے ہیں اوراگرتم نبی کے خلاف ایک دوسر ہے کی مدو کروگی پس یقیینا اس کا کارساز اللہ ہےادر جبرئیل ہیں اور نیک ایمان دارادران کےعلاوہ فرشتے بھی مرد کرنے والے ہیں 🔿 اگر پنجبرتمہبیں طلاق وے دیں تو بہت جلدانہیں ان کا رب تمہارے بدیے تم ہے بہتر ہویاں عنایت فرمائے گا جواسلام والیال ایمان والیال فرمانبرداری کرنے والیال توبکرنے والیال عبادت بجالانے والیال ' ر دزے رکھنے والیس ہول گی' بیوہ اور کٹواریاں 🔾

(آیت ۲۰۵۰) یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضور سے کہا آپ عورتوں کے بارے میں اس مشقت میں کیوں پڑتے ہیں؟اگرآ پانہیںطلاق بھی دے دیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اوراس کے فرشتے ہیں اور جبرئیل اور میکا ئیل اور میں اورابو بکڑاور جملہ مومن-حفزت عمررضی الله عند فرماتے ہیں الجمد لله میں اس تشم کی جوبات کہتا مجھےامید گلی رہتی کہ اللہ تعالیٰ میری بات کی تصدیق نازل فرمائے گاپس اس موقع پہمی آیت تحییر یعنی عسلی رَبُّهُ الْحُ 'اور وَ اِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ الْحُ 'آپ پرنازل ہو کیں جھے جب آپ ہے معلوم ہوا کہ آپ از واج مطہرات کوطلاق نہیں دی تو میں نے مجد میں آکر دروازے پر کھڑا ہوکراو نجی آ واز سے سب کواطلاع دے دی کہ حضور نے از واج مطہرات کوطلاق نہیں دی۔ ای کے بارے میں آیت وَ اِذَا جَائَهُ ہُ اُمُرٌ مِّنَ الْاَمُنِ اَوِ الْحَوُ فِ الْحُ 'آخرتک الری لیعنی جہاں انہیں کوئی امن کی یا خوف کی خبر پیٹی کہ یہ اسے شہرت دینے گئتے ہیں اگر بیاس خبر کورسول یا ذی عقل وعلم مسلمانوں تک پہنچا دیتے تو بینی جہاں انہیں کوئی امن کی یا خوف کی خبر پیٹی کہ یہ اسے جھے لیتے -حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک اس آیت کو پڑھ کرفر ماتے لیس اس امر کا استنباط کرنے والوں میں سے میں ہی ہوں۔ اور بھی بہت سے بزرگ مفسرین سے مروی ہے کہ صَالِح الْمُوْمِنِيُنَ سے مراد حضرت مرضی اللہ عنہ کا ایک میں لیا ہے بعض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا – ایک ضعیف ابو بکر و حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا ہے بعض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ام بھی لیا ہے بعض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ضعیف حیاد بالکل مشکر ہے۔

ابوبکرو حضرت عمررضی اللہ عنہما ہیں ۔بعضوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا ہے بعض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا – ایک ضعیف حدیث میں مرفوعاً صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے کیکن سند ضعیف ہے اور بالکل منکر ہے۔ عمرٌ اورموافقت قر آنی: 🖈 🌣 🕏 بخاری شریف میں ہے کہ آپ کی بیویاں غیرت میں آئٹیں جس پر میں نے ان سے کہا کہ اگر حضورٌ تمہیں طلاق دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں آ پ کودے گا پس میر لفظوں ہی میں قران کی بیآ یت اتری میںلم بید بیان ہو چکا ے کہ حضرت عمر نے بہت ی باتوں میں قرآن کی موافقت کی جیسے یردے کے بارے میں 'بدری قیدیوں کے بارے میں' مقام ابراہیم کوقبلہ تشہرانے کے بارے میں-ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ مجھے جب امہات المومنین کی اس بجش کی خبر پینچی تو ان کی خدمت میں میں گیا اورائیس بھی کہنا شروع کیا یہاں تک کہ آخری ام المونین کے پاس پہناتو مجھے جواب ملاکد کیا ہمیں رسول اللہ عظاف خود نعیجت کرنے کے لئے كم بين جوتم آكة؟ اس پريس خاموش موكياليكن قرآن ميس آيت عسنى رَبَّهُ الخ 'نازل موئى صحيح بخارى ميس ہے كہ جواب دينے والى ام المومنین حضرت امسلمة تنھیں-حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو بات حضور نے چیکے سے اپنی بیوی صاحبہ سے کہی تھی اس کا واقعہ میہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی الله عنها کے گھر میں آپ تھے وہ تشریف لائیں اور حضرت ماریہ سے آپ کومشغول پایا تو آپ نے انہیں فرمایا تم (حضرت) عائش کونمرنه کرنا میں تمہیں ایک بشارت سناتا ہوں میرے انقال کے بعدمیری خلافت پر (حضرت) ابو بکر اے بعد تمہارے والدة كيس ع-حضرت حفصة في حضرت عائشة كوخركردى پس حضرت عائشة في رسول الله عظية سے كهااس كى خبرة پكوكس في ينجيائى؟ آپ نے فرمایا جھے لیم وجیراللہ نے خبر پہنچائی ۔صدیقہ نے کہامیں آپ کی طرف نددیکھوں گی جب تک کہ آپ ماریکوایے اوپرحرام نہ کر لين آپ نے كر لى اس برآيت يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ نازل موكى (طبراني )ليكن اس كى سند مخدوش ب مقصديه ب كدان تمام روايات سان یاک آ یوں کی تغییر ظاہر ہوگئ- مُسُلِمَاتٌ مومنات قانتات ثائبات عابدات کی تغییر تو ظاہر ہی ہے سَائِحَاتٌ کی تغییر ایک توبیہ ہے کدروز بے رکھنے والیاں ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی تفسیراس لفظ کی آئی ہے جوحدیث سورہ برات کے اس لفظ کی تفسیر میں گزر چکی ہے کداس امت کی سیاحت روزے رکھناہے دوسری تفسیریہ ہے کہ مراداس ہے جمرت کرنے والیاں کیکن اول قول ہی اولی ہے واللہ اعلم-جنت میں نبی کی بیویان: ١٠ ١٠ ان میں سے بعض ہوہ ہوں گی اور بعض کواریاں اس لئے کہ جی خوش رہے۔قسموں کی تبدیلی نفس کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ مجم طبرانی میں ابن یزید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس آیت میں جو دعدہ فرمایا ہے اس سے مراد ہوہ سے تو حضرت آسیٹیں جوفرعون کی بیوی تھیں اور کنواری سے مراد حضرت مریم علیہا السلام ہیں

جو حفرت عمران کی بیٹی تھیں۔ ابن عسا کر میں ہے کہ حفرت جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ عظیفے کے پاس آئے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئے اس وقت حضرت خدیجہ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ انہیں خوشی ہو جنت کے ایک عنہا آپ کے پاس آئیس خوشی ہو جنت کے ایک

چاندی کے گھر کی جہاں نہ گری ہے نہ تکلیف ہے نہ شور وغل جو چھدے ہوئی موتی کا بنا ہوا ہے جس کے دائیں بائیں مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزام کے مکانات ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے وقت آنخضرت علیہ نے فرمایا اے خدیجہ! پی سوکنوں سے میراسلام کہنا مصرت خدیجہ نے کہایا رسول اللہ! کیا جھ سے پہلے بھی کسی سے نکاح کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں مگراللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران اور آسید وجہ فرعون اور کلثوم بہن موئی کی ان متیوں کو میرے نکاح میں وے رکھا ہے نیے حدیث بھی ضعیف ہے۔ حضرت ابوامامہ سے ابویعلیٰ میں مروی ہے کہ حضور آنے فرمایا کیا جائے تہ ہواللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران کلثوم اخت موئی اور آسید وجہ فرعون سے کردیا ہے۔ میں نے کہایارسول اللہ! آپ کومبارک ہو۔ بیحدیث بھی ضعیف ہے اور ساتھ ہی مرسل بھی ہے۔ اور آسید وجہ فرعون سے کردیا ہے۔ میں نے کہایارسول اللہ! آپ کومبارک ہو۔ بیحدیث بھی ضعیف ہے اور ساتھ ہی مرسل بھی ہے۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُواْ قُوْاً اَنفُشَكُمْ وَالْهَلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلِكَةٌ عِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا آمَرَهُمُ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤُمِّرُونَ ۞ يَايَّهُا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَرُ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْ تُمْ رَعْمَلُونَ ۞ الْيَوْمَرُ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْ تُمْ رَعْمَلُونَ ۞

اے ایمان والوا تم اپنے آپ کواورا پنے گھر والوں کواس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پھڑ' جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو تھم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم کیا جائے بجالاتے ہیں O اے کافر واقع آج تھ غذر معذرت مت کرؤشہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ

ہمارا گھر انہ اور ہماری ذمہ داریاں: ہے ہے (آیت: ۲-۷) حضرت علی رضی اللہ عنفر ماتے ہیں ارشاد خداوندی ہے کہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو ذکر اللہ لوگوں کو علم وادب سجھاؤ - حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں اللہ کے فرمان ہجالاؤ'اس کی نافر مانیاں مت کرؤاپئے گھرانے کے لوگوں کو ذکر اللہ کی تاکید کروتا کہ اللہ تہمیں جہنم ہے بچالے - بجاہد فرماتے ہیں اللہ کے گھر والوں کو بھی بھی تلقین کرو- قماد ہ فرماتے ہیں اللہ کی تاکید کروتا کہ انہوں ہے روکتے رہوان پر اللہ کے تھم قائم رکھواور انہیں احکام اللی بجالانے کی تاکید کرتے رہوئی کا موں میں ان کی مدد کرواور برے کا موں پر انہیں ڈانٹو ڈپٹو - ضحاک و مقاتل فرماتے ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے دشتے کئیے کے لوگوں کو اور اپنے لونڈی غلام کو اللہ کے فرمان بجالانے کی اور اس کی نافر مانیوں ہے رکنے کی تعلیم دیتارہے - منداحمہ میں رسول اللہ عقب کا ارشاد ہے کہ جب بہ بی سال کے ہوجا کیں اور نماز میں ستی کریں تو آئمیں مار کر جو جا کیں اور نماز میں ستی کریں تو آئمیں مار کر جو اک کے بیاد کے دور کو کر ور کے بیار کے دور کا کر بڑھاؤ۔ بیصد بیٹ ابوداؤ داور تر فدی میں بھی ہے۔

جہنم کا ایندھن: ﷺ کے خانہ او کا نہ ہے کہ ای طرح روزے کی بھی تاکیداور تنبیداس عمرے شروع کردینی چاہئے تاکہ بالغ ہونے تک پوری طرح نمازروزے کی عادت ہوجائے اطاعت کے بجالانے اور معصیت سے بچر ہنے اور برائی سے دورر ہنے کا سلقہ پیدا ہوجائے۔
ان کا موں سے تم اوروہ جہنم کی آگ سے فی جاؤ گے جس آگ کا ایندھن انسانوں کے جسم اور پھر بین ان چیزوں سے بیآ گ سلگائی گئی ہے پھر خیال کرلوکہ کس قدر تیز ہوگی؟ پھر سے مرادیا تو وہ پھر ہے جن کی دنیا میں پر ستش ہوتی رہی جسے اور جگہ ہے إِنَّکُمُ وَ مَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونَ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ تم اور تمہارے معبود جہنم کی کٹریاں ہیں یا گندھک کے نہایت ہی بد بودار پھر ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ حضور گنے اس آیت کی تلاوت کیا کہ یارسول الله

ا کیا جہنم کے پھر دنیا کے پھروں جیے ہیں؟ حضور یف فرمایا ہاں اللہ کا قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ جہنم کا ایک پھر ساری دنیا کے تمام پھروں سے بڑا ہے انہیں میں کوشق آگئ ۔ حضور نے ان اے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ دل دھڑک رہاتھا آپ نے انہیں آواز دی کہا ہے تا اس کے درمیان صرف کہو کا اللّه اس نے اسے پڑھا پھر آپ نے اسے جنت کی خوشخری دی تو آپ کے اصحاب نے کہا کیا ہم سب کے درمیان صرف ای کویہ خوشخری دی جاری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھو تر آن میں ہے ذالے کے لئے کیا گئے ہم سب کے درمیان کے لئے اس کی کی کو کے لئے اس کے اس کے لئے اس کے اس کے لئے اس

ہے جوہر ساسنے کھڑا ہونے اور میری دھمکیوں کا ڈررکھتا ہو' ہے صدیث غریب اور مرسل ہے۔
جہنم کے فرشتے: ہونہ ہونہ پھرارشاد ہوتا ہے اس آگ سے عذا ب کرنے والے فرشتے خت طبیعت والے بیں جن کے دلوں میں کا فروں
کے لئے اللہ نے رخم رکھا ہی نہیں اور جو بدترین ترکیبوں میں بڑی بھاری سزائیں دیتے ہیں' جن کے دیکھنے ہے بھی ہے پانی اور کابجہ پھائی ہو
جائے - حضرت عکر مد فرماتے ہیں جب جہنیوں کا پہلا جھا جہنم کو چلا جائے گاتو دیکھے گاکہ پہلے دروازہ پر چارلا کھفر شتے عذا ب کرنے والے
تیار ہیں' جن کے چہرے بڑے بہیت ناک اور نہایت ساہ ہیں' کیلیاں باہر کونکلی ہوئی ہیں' خت برتم ہیں' ایک ذرے کے برابر بھی اللہ نے
ان کے دلوں میں رخم نہیں رکھا' اس قدر جسیم ہیں کواگر کوئی پرندان کے ایک کھوے سے اڈکر دوسرے کھوے تک پہنچنا چاہتو کئی مہیئے گزر
جائیں' پھر دروازہ پر انیس فرشتے پائیں گے جن کے بعد دوسرا دروازہ آئے گاد ہاں بھی ای طرح ایسے بی اورا سے بی فرشتوں کو موجود پائیں
در ہے جائیں گئی پھر حروازہ پر یفر شتے خدائی فرمان کے تابع ہیں۔ ادھر فرمایا گیا ادھر انہوں نے عمل شروع کردیا۔ ان کا تا م زبانہ ہے' اللہ ہمیں
ایسے عذا ابوں سے پناہ دے آئیں۔

قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں: ﴿ ﴿ ﴿ قیامت کے دن کفار سے فر مایا جائے گا کہ آج ہم بیکارعذر پیش نہ کرؤ کوئی معذرت ہمارے سامنے نہ چل سے نہ چل سے گئ تمہارے کر توت کا مزہ تہہیں چکھنا ہی پڑے گا۔ پھر ارشاد ہے کہ اے ایمان والو! تم تجی اور خالص تو بہ کروجس سے تمہارے انگلے گناہ معاف ہوجا تیں میں کچیل وطل جائے برائیوں کی عادت جیٹ جائے - حضرت نعمان ہن بشیر نے اپنے ایک خطبے میں بیان فر مایا کہ لوگو! میں نے حضرت عمر بن خطاب سے ساہے کہ خالص تو بہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی معافی چاہے اور پھراس گناہ کو نہ کرے - ایک اور دوایت میں ہے پھراس کے کرنے کا ارادہ بھی نہ کرے - حضرت عبدالتہ سے بھی اس کے قریب مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی

يَهَ يَا جُونِينَ جَادِرُفِيكِ بِي جَدِوهِ جُهِمُووَنَ بِي جِواللهِ اللهِ تَوْبَةً نَصُوَحًا عَلَى رَبِّكُمُ آنَ يَكُونَ عَنَكُو سِيّاتِكُو وَيُدْخِلُكُو جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَهُ لَا يَوْمَ اللّهُ الْأَنْهُ لَا يَوْمَ اللّهُ الْأَنْهُ لَا يُخْزِى اللّهُ الْنَبِيّ وَ الّذِينَ الْمَنُولُ مَعَهُ انْوُرُهُ مُو يَسَعَى بَيْنَ اللّهُ النّبِيّ وَ الّذِينَ الْمَنُولُ مَعَهُ انْوُرُنَا وَاغْفِرُكَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ النّبِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا ے ایمان والوا تم اللہ کے سامنے تچی خالص تو بہ کرو ممکن ہے کہ تمہارار بہ تمہارے گناہ دور کردے اور تمہیں الی جنتوں میں پہنچادے جن کے بینچ نہریں جاری میں

تفييرسورة تحريم \_ پاره ۲۸

جس دن الله تعالى بي كواوران ايماندارول كوجوان كے ساتھ بيں رسوانه كرے كا ان كا نوران كے سامنے اوران كے دائيں دوڑر باہوكا بيدعائي كرتے ہول مے

اے ہمارے زب إلىميں بمارا نورعطافر مااور ممين بخش دے يقيينا تو ہرچيز پر قادر كے 🔾

خالص توبہ كا كا 🖒 (آيت ٨) علاء سلف فرماتے ہيں توبيخالص سيے كه گناه كواس وقت چھوڑ دے جوہو چكا ہے اس پر ناوم ہواور آئده کے لئے نہ کرنے کا پختہ عزم ہواورا گر گناہ میں کسی انسان کاحق ہے تو چوتھی شرط بیہے کیوہ جن با قاعدہ ادا کردے۔حضور فرماتے ہیں قاوم ہوتا بھی توبکرنا ہے-حصرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا کہ اس امت کے آخری لوگ قیامت کے قریب کیا کیا کام کریں معے؟ ان میں ایک بدہے کہ انسان اپنی بیوی یا لونڈی سے اس کے پا تانہ کی جگہ میں وطی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے مطلق حرام کر دیا ہے اور جس فعل پراللہا وراس کےرسول کی ناراضگی ہوتی ہے۔ای طرح مرومرد سے بدفعلی کریں گے جوجرام اور باعث ناراضی القدور بول ہے۔ان لوگوں کی نماز بھی ابتد کے ہاں مقبول نہیں جب تک کہ بیتو بنصوح نہ کریں -حضرت ابوز ڑنے حضرت ابی ہے یو چھاتو بنصوح کیا ہے؟ فرمایا میں نے حضور سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے فر مایا قصور ہے گناہ ہو گیا پھراس پر نادم ہونا' اللہ تعالیٰ سے معانی جا ہتا اور پھراس گناہ کی طرف ماکل نہ ہونا -حضرت حسن فرماتے ہیں تو بہن صوح پہ ہے کہ جیسے گناہ کی محبت تھی ویسا ہی بغض دل میں بیٹھ جائے اور جب وہ گناہ یاد آ ئے اس ے استغفار ہو' جب کو کی شخص تو بہ کرنے پر پختگی کر لیتا ہے اورا پی تو بہ پر جمار ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام اگلی خطا ئیں مثادیتا ہے' جیسے کہ سیح حدیث میں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی تمام برائیاں اسلام فنا کردیتا ہے اورتوب سے پہلے کی تمام خطا کیں توب سوخت کردیتی ہے اب رہی یہ بات کرتوبنصوح میں پیشر طبھی ہے کہتو بکرنے والا پھر مرتے دم تک اس گناہ کو نہ کرے جیسے کدا حادیث و آثار ابھی بیان ہوئے جن میں ہے کہ پھر بھی نہ کرے یا صرف اس کاعزم رائخ کافی ہے کہ اے اب بھی نہ کروں گا گو پھر بہ مقتضائے بشریت بھو لے چو کے ہوجائے جیسے کہ ابھی حدیث گزری کہ تو بداینے سے پہلے گنا ہوں کو بالکل مٹاویتی ہے تو تنہا تو بہ کے ساتھ ہی گناہ معاف ہوجاتے ہیں یا پھرمرتے دم تک اس کام کا نہ ہونا گناہ کی معافی کی شرط کے طور پر ہے؟ پس پہلی بات کی دلیل تو سیسچے حدیث ہے کہ جو مخص اسلام میں نیکیاں کرے وہ اپنی جاہلیت کی برائیوں پر پکڑا نہ جائے گا اور جواسلام لا کربھی برائیوں میں مبتلا رہے وہ اسلام کی اور جاہلیت کی دونوں برائیوں میں پکڑا جائے گا پس اسلام جو کہ گناہوں کو دور کرنے میں توبہ سے بڑھ کر ہے جب اس کے بعد بھی اپنی بد کر دار بوں کی وجہ سے پہلی برائیوں میں بھی پکڑ ہوئی تو توب کے بعدتو بطوراولی ہونی جا ہے۔واللہ اعلم-لفظ عسی گوتمنا امیداورامکان کے معنی دیتا ہے کیکن کلام اللہ میں اس کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں پس فرمان ہے کہ خالص تو بہ کرنے والے قطعا اپنے گناہوں کو معاف کروالیں گے اور سرسبز وشاداب جنتوں میں جا کیں گے۔ پھر ارشاد ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کواوران کے ایما ندار ساتھیوں کو ہر گز شرمندہ نہ کرے گانہیں خدا کی طرف سے نور عطام و گا جوان کے آ گے آ گے اور دائیں طرف ہو گا اور سب اندھیروں میں ہوں گے اور بیروشنی میں ہوں گے جیسے کہ پہلے سورہَ حدید کی تفسیر میں گزر چکا جب ید دیکھیں گے کہ منافقوں کو جوروشی ملی تھی عین ضرورت کے وقت وہ ان سے چھین لی گئی اوروہ اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے تو دعا کریں گے کہ خدایا جارے ساتھ ایبانہ ہؤ ہماری روشی تو آخرونت تک جارے ساتھ ہی رہے جارانورایمان بجھنے نہ یائے۔

بنوكنانہ كايك صحابى فرماتے ہيں فتح مكہ والے دن رسول الله عليہ كے پیچے میں نے نماز پڑھى تو میں نے آپ كى اس دعا كوسنا اللّهُ مَّ لَا تُحْرِنِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِير الله! مجھے قيامت كے دن رسوانه كرنا''-ايك حديث ميں ہے كہ حضور قرماتے ہيں قيامت كے دن سب سے پہلے بحدے كى اجازت مجھے دى جائے گى اورائى طرح سب سے پہلے بحدے سراٹھانے كى اجازت بھى مجھى كوم حمت ہوگى ميں اپنے سامنے اور دائيں بائيں نظرين وال كرائي امت كو پہچان لوں گا۔ايك صحابى نے كہا حضور انہيں كہے پہچانيں گے؟ وہاں تو بہتى امتيں مخلوط ہوں گی آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ ان کے اعضاء وضومنور ہوں گے چیک رہے ہوں گے کسی اور امت میں یہ بات نہ ہوگی دوسری پہچان میہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے تیسری نشانی یہ ہوگی کہ تجدے کے نشان ان کی چیشانیوں پر ہوں گے جن سے میں پہچان لوں گا 'چوشی علامت سے ہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔

### آيَيُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاوْلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِائِنُ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَرَاتَ نُوْجَ وَالْمُرَاتَ لُوْطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيًّا وَقِيْلَ ادْفُلا النَّارَ مَعَ الله خِلِيْنَ

اے نبی اکا فروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پرتختی کر ان کا ٹھکا ناجہم ہے جو بہت بری جگد ہے O اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لئے نوح کی اور لوط کی بیوی کی کہاوت میان فرمائی 'بیدونوں ہمارے بندوں میں سے شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں پھر ان دونوں کی انہوں نے خیانت کی لپس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کئی عذاب کونیدوک سے اور تھم دے یا گیا کہا ہے ور تو ادوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ O

تحفظ قانون کے گئے تھم جہاد: ﴿ ﴿ ﴿ آیت ۱۰) اللہ تعالیٰ اپنے نبی عظیے کو کھم دیتا ہے کہ کا فروں ہے جہاد کر وہ تھیاروں کے ساتھ اور منافقوں سے جہاد کر وحدود اللہ جاری کرنے کے ساتھ ان پر دنیا میں تخی کرو آخرت میں بھی ان کا ٹھکا نا جہم ہے جو بدترین بازگشت ہے منافقوں سے جہاد کر وحدود اللہ جاری کرنے کے ساتھ ان بیل ان کے تفر کے باوجود خدا کے ہاں کچھ نفح نہیں دے سکتا۔ دکھو! دو پنج بروں کی عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہروقت ان نبیوں کی صحبت میں رہنے والی اور دن رات ساتھ اٹھے بیٹھے والی اور ساتھ ہی کھانے پینے بلکہ ہونے جاگنے والی تھیں لیکن چونکہ ایمان میں ان کی ساتھی نہتیں اور اپنے کفر پر قائم میں اس کی ساتھی نہتیں اور اپنے کفر پر قائم میں بیلی پنج بروں کی آٹھ پہر کی صحبت انہیں کچھ کام نہ آئی' انبیاء اللہ انہیں اخروی نفع نہ پنجا سکے اور نہ اخروی نقصان سے بچا سکے بلکہ ان عورتوں کو بھی جہنیوں کے ساتھ جہنم میں جانے کو کہد دیا گیا – یا در ہے کہ خیانت کرنے سے مراد بدکاری نہیں انبیاء کی ہم سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ ان کی گھر والیاں فاحشہ ہوں 'ہم اس کا پورا بیان سورہ نور کی تفیر میں کر بچے ہیں بلکہ یہاں عصمت اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ ان کی گھر والیاں فاحشہ ہوں 'ہم اس کا پورا بیان سورہ نور کی تفیر میں کر بچے ہیں بلکہ یہاں مورد خیانت فی اللہ بن ہے لیک وین میں ایخ خاوندوں کی خیانت کی ان کا ساتھ نہ دیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں ان کی خیانت زنا کاری نہ تھی بلکہ بیتھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہیوی تو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ یہ بیٹون ہیں اور لوط علیہ السلام کی ہیوی جومہمان حضرت لوظ کے ہاں آتے تو کا فروں کو خبر کردیتی تھی ہدونوں بددین تھیں۔ نوح علیہ السلام کی راز داری اور پوشیدہ طور پر ایمان لانے والوں کے نام کا فروں پر ظاہر کردیا کرتی تھی اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی ہیوی بھی اپنے فاوند اللہ کے رسول کی مخالف تھی اور جولوگ آپ کے ہاں مہمان بن کر تھر سے یہ جاکرا پی کا فرقوم سے خبر کر دیتی جنہیں برعملی کی عادت تھی بلکہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ کی پیغیر کی کسی عورت نے بھی بدکاری نہیں کی بلکہ ان کی خیا نہ دین میں تھی اس طرح حضرت عکر می حضرت سعید بن جبیر محضرت ضحاک وغیرہ سے بھی مروی ہے اس سے استدلال کر

کی بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے کہ صدیث میں ہے جو مخص کی ایسے کے ساتھ کھائے جو بخش اہوا ہوا ہے بھی بخش دیا جاتا ہے 'یہ صدیث بالکل ضعیف ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بیرصدیث محض ہے اصل ہے ہاں ایک بزرگ سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں آنخصرت عظیمہ کی زیارت کی اور پوچھا کہ کیا حضور کے بیرصدیث ارشاوفر مایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن اب میں کہتا ہوں۔

### وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتَ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهُ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ الْمُ

اورالشد تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہا ہے میرے رب! میرے لئے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اوراس کے مل سے بچا نکال اور مجھے طالم لوگوں سے خلاصی دے O

سعادت مندآ سیہ (فرعون کی بیوی): ہم ہلا (آیت:۱۱) یہاں اللہ تعالیٰ سلمانوں کے لئے مثال بیان فرما گرارشاد فرما تا ہے کہ اگریہ اپنی ضرورت پرکا فروں سے خلط ملط ہوں تو انہیں کچھ نقصان نہ ہوگا ، چیے اور جگہ ہے آلا یَتَّ خِذِ الْمُوْمِنُونُ الْکَافِرِیُنَ اَوُلِیَآ ایمانداروں کو چاہئے کہ سلمانوں کے سوااوروں سے دوستیاں نہ کریں جوابیا کرے گاوہ خدا کی طرف ہے کسی بھلائی بین نہیں ہاں اگر بطور بچاؤ اور دفع الوقی کے موتو اور بات ہے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں روئے زمین کے تمام تر لوگوں بیں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا لیکن اس کے کفرنے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا اس لئے کہ وہ اسپے زبردست ایمان پر پوری طرح تائم تھیں اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہو ایک گناہ پر دوسرے کوئیں پکڑتا۔

حضرت سلمان فرماتے ہیں فرعون اس نیک بخت ہوی کوطرح طرح سے ستا تا تھا' سخت گرمیوں میں انہیں وہوپ میں گھڑا کر دیتا لیکن پروردگارا ہے فرشتوں کے پروں کا سابیان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچالیتا بلکہ ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتا جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی ' فرعون اور حضرت موکی علیہ السلام کی بابت بید دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون عالب رہا تو ہروقت یہی سنیس کہ موکی غالب رہ ہی بی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پاراٹھیں کہ میں موٹی اور ہاروا تا کے رب پر ایمان لاکی ۔ فرعون کو جب بیمعلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو ہوئی ہے ہوگری چٹان تہمیں ملے اسے انتھوالا وُ ' اسے چت لٹا وَ اور السے کہو کہان الیک ۔ فرعون کو جب بیمعلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو ہوئی ہے ' عزت وحرمت کے ساتھ واپس لاوَ اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان ایس پرگرا دواور اس کا قیمہ قیمہ کرڈ الوٰ جب بیلوگ چھرلا سے انہیں لے گئے لٹا یا اور پھران پرگرا نے کے لئے اٹھا یا تو انہوں نے آسمان کی اس پرگرا دواور اس کی پروردگار الیٰ جس دفت پھر پھینکا گیا اس دوت ان میں روح تھی ہی نہیں ابنی شہادت کے دفت دعا ما تھی ہیں کہا کہ دریا جنت میں اپ قریب کی جگر می میں ہیں اپنی شہادت کے دفت دعا ما تھی ہیں کہو کہا خدا یا جنت میں اپنے قریب کی جگر میں اس دوت پھر پھینکا گیا اس دعا کی اس بار کی پرجمی نگاہ ڈالئے کہ پہلے خدا کا پڑوس ما نگا جار ہا ہے پھر گھر کی درواست کی جارہی ہے۔

اس واقعہ کے بیان میں مرفوع حدیث بھی واردہوئی ہے پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اوراس کے مل سے نجات دے میں اس ک کفریہ حرکتوں سے بیزارہوں' مجھے اس ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ان بیوی صاحبہ کا نام آسیہ بنت مزاحم تھارضی اللہ عنہا۔ان کے ایمان

لانے کا واقعہ حضرت ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ آس طرح بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا'وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوندھ وہی تھی انچا تک تعلی ہاتھ ہے گر گئی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں۔اس برفرعون کی لڑکی نے یو چھا کہ کیا میرے باپ کے عواتو کسی اورکوا پیار کِ مانتی ہے؟ اس نے گہامیرااور تیرے باپ کااور ہر چیز کارب اللہ تعالیٰ ہے اس نے غصہ میں آ کرانہیں خوب مارا پیٹا اورائینے باپ کواس کی خبر دتی فرغون نے انہیں بلا کرخود یوچھا کہ کیاتم میرے سواکسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا کہ ہاں میرااور تیرااور تیرااور تام مخلوق کا زنب اللہ ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں فرعون نے حکم دیا اورانہیں جت لٹا کران کے ہاتھ پیروں پر میخیں گرواویں اور حانب چھوڑ ویلے ہوانہیں کا شے رہیں ، پھرایک دن آیا اور کہااب تیرے خیالات درست ہوئے؟ وہاں سے جواب ملا کہ میرااور تیرااور تمام مخلّوق کارب اللہ بی ہے۔ فرعون نے کہااب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کوئکڑے ککڑے کردوں گاور نہاب بھی میرا کہامان لیےاوراس وین ہے بازآ جا'انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھٹو کرسکتا ہوکرڈال'اس ظالم نے ان کے لڑ کے کومنگوا یااوران کے سامنے اے مارڈ الا جب اس کیجیکی روح نگلی تو اس نے کہااے ماں! خوش ہوجا تیرے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بڑے او اب تیار کرر کھے ہیں اورفلاں فلاں نعتیں تجھےملیں گی انہوں نے اس روح فرساسانحہ کو بچشم خود دیکھالیکن صبر کیااور راضی بہ نضا ہو کر بیٹے رہیں فرعون نے انہیں پھر اس طرح بانده کر ڈلوادیا اور سانٹ چھوڑ دیتے پھرایک دن آیا اوراین بات دہرائی - بیوی صاحبہ نے پھرنہایت صبر واستقلال ہے وہی جواب دیا اس نے پھروہی دھمکی دی ادران کے دوسر ہے بیچے کو بھی ان کے سامنے ہی قتل کرادیا -اس کی روح نے بھی ای طرح اپنی والدہ کوخوشخبری دی اورصبر کی تلقین کی فرعون کی بیوی نے بڑے بچہ کی روح کی خوش خبری سی تھی اب اس چھوٹے بیچے کی روح کی بھی خوش خبری سنی اورا پیان لے آئیں'ادھران بیوی صاحبہ کی روح التد تعالیٰ نے قبض کر لی اوران کی منزل ومرتبہ جوخدا کے ہاں تھاوہ حجاب ہٹا کرفرعون کی بیوی گود کھا دیا کیا - بیاہیے ایمان ویقین میں بہت بڑھ کئیں یہاں تک کے فرغون کوبھی ان کے ایمان کی خبر ہوگئی - اس نے ایک روزاییے درباریوں سے کہا تمہیں کچھ کیری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اوران کی بھلا کیاں بیان کیں فرعون نے کہاتمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سواد وسرے کواللہ مانتی ہے' پھرمشورہ ہوا کہ انہیں قتل کردیا جائے' چنانچے میخیں گاڑی گئیں اوران کے ہاتھ یاؤں باندھ کرڈال دیا گیا اس وقت حضرت آ سیہ نے اپنے رب ہے دعا کی کہ بروردگارمبر ہے لئے اپنے پاس جنت میں مکان بنا' اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اور حجاب ہتا کرانہیں ان کاجنتی درجہ دکھا دیا' جس پریہ پینے گئیں ٹھیک ای وقت فرعون آ گیا اورانہیں ہنتا ہوا دیکھ کر کہنے لگالو گوتنہیں تعجب نہیں معلوم ہوتا کہاتی بخت سزامیں بیوبتلا ہےاور پھر ہنس رہی ہے یقیناس کا دیاغ ٹھکانے نہیں'الغرض انہی عذابوں میں یہ بھی شہید بوننس رضى القدنعالي عنها **-**

# وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْلِنَ الْآَقِي آخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُوْحِنَا وَمَرَيَمَ ابْنَتَ عِمْلِنَ الْقِينِينَ وَوَصَدَقَتْ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبُه وَكَانَتُ مِنَ الْقَيْتِايِنَ ٥٠

اور مثال بیان فر مانی مریم بنت عمران کی جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف ہے اس میں جان پھونک دی مریم اسپنے رب کی یا تیں اور اس کی کتابوں کو مانتی تھی اور عبادت گزاروں میں سے تھی 🔾

حضرت مریم علیما السلام: ﷺ ﴿ آیت: ۱۲) پھر دوسری مثال حضرت مریم بنت عمران علیما السلام کی بیان کی جاتی ہے کہ وہ نہایت پاک دامن تھیں ہم نے اپنے فرشتے جرئیل کی معرف ان میں روح پھوکی مضرت جرئیل کوانسانی صورت میں اللہ تعالیٰ نے

بھیجا تھاا ورحکم دیا تھا کہ وہ اپنے منہ ہے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماردین' ای سے حمل رہ گیا اور حضرت عیسیٰ علیه السلام پیدا ہوئے۔ پس فرمان ہے کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھوٹکی پھرحضرت مریم کی اور تعریف ہور ہی ہے کہ وہ اپنے رب کی تقدیر اورشر بیت کو بچ ماننے والی تھیں اور پوری فر ما نبر دارتھیں - منداحد میں ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار کلیسریں تھینچیں اور صحابہ ہے دریافت کیا کہ جانے ہو کہ بیکیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول ہی کو پوراعلم ہے۔ آپ نے فر مایا سنوتما م جنتی عورتوں میں سے افضل خدیجہ بنت خویلداور فاطمہ بنت محمداور مریم بنت عمران اور آ سیہ بنت مزاحم ہیں جوفرعون کی<sup>ا</sup>

منتج بخاری وضح مسلم میں ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا مردوں میں ہے تو صاحب کمال بہت سارے ہوئے ہیں کیکن عورتوں میں ے کامل عورتیں صرف حضرت آسید ہیں جوفرعون کی ہوئ تھیں اور حضرت مریم بنت عمران ہیں اور حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں اور حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پرالی ہی ہے جیسے سالن میں چوری ہوئی روٹی کی فضیلت باقی کھانوں پر-ہم نے اپنی کتاب البدايه والنهايه ميں حضرت عیسی علیه السلام کے قصے کے بیان کے موقع پراس حدیث کی سندیں اور الفاظ بیان کردیے ہیں - فالحمد بشد اور اللہ تعالی کے فضل وکرم ے اس سورت کی آیت کے الفاظ نَیّبنتِ وَ اَبُکاراً ای تغیر کے موقع پروہ حدیث بھی ہم بیان کر چکے ہیں جس میں ہے کہ آنخضرت الله کی جنتی بیو بوں میں ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی الله تعالیٰ عنها بھی ہیں-الحمد مللہ سور ہُ تحریم کی تفسیر ختم ہوئی -الله كفضل وكرم اورلطف ورحم سے اٹھا كيسويں پارے قد سمع الله كي تفيير بھى فتم ہوئى۔

پروردگار ہمیں اپنے کلام کی تچی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ تواسے قبول فرمااور میرے لئے باقیات صالحات میں کر'آ مین-

والحمدلله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين وآله واصحابه احمعين